

جوانا ڈائنگ ٹیبل پراخبار اپنے سامنے بھیلائے اسے برصنے میں

W W

معروف تھا وہ اور جوزف ناشتہ کر ملے تھے اور جوزف ناشتے کے بعد برتن سمیت کر کین کی طرف برده گیاتھا جبکہ جوانا نے اخبار کھول کر

اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔جوزف کو چونکہ اخبار وغرہ سے کوئی دلچيي مذتحي اس لئے اخبار صرف جو انا ې پرصاً تحا اور چو نکه يهال رانا

باؤس میں اس کے لئے کوئی کام نہ تھا اس لئے اس نے ای معروفیات اخبارات وغیره پرهنے تک بی محدود کرلی تھی۔ وہ اخبار

برصة برصة يكت جونك بزاراس كرجرك بريكت حرت ادر غف

" کما ہوا۔ کیا اخبار میں سے کسی نے ہاتھ نکال کر حمیس تھیو مار

ریا ہے " ..... ایمانک جوزف نے ڈائٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔وہ کافی کے برتن اٹھائے ہوئے تھا کیونکہ ناشتہ کے بعد وہ m

کے ملے علج تاثرات الجرآئے تھے۔اس کے ہونٹ بھنج گئے تھے۔

گوج خاں سے سیل عباس مردا لکھتے ہیں۔ \* مجے آپ ک روحانیت پر لکھے گئے ناول بھ پیند ہیں۔امید ہے آب اس سلسلے کو جاری رکھیں مے ۔ آپ نے ایک ناول میں حروف مقطعات کے بارے میں لکھاہ کیاآب اس کی تشریح کریں گے۔ تاکہ مجھے ان کے

بارے میں معلوم ہوسکے۔ محترم سمیل عباس مرزا صاحب خط لکھنے اور ناول پیند کرنے کا یحد فکرید - انشاء الله آندہ مجی روحانیت کے سلسلہ کے ناول شائع ہوتے رہیں گے۔ جہاں تک حروف مقطعات کا تعلق ہے تو قرآن مجيد کی بعض سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات موجو دہیں جہنیں اکٹھا پڑھنے کی بجائے علیموہ علیموہ حرف کی صورت میں پڑھا جا آ ہے جيے اسل مران كو ي حروف مقطعات كماجا كاب امير باب وضاحت ہو گئی ہو گی۔

برے ویمانے پر ہوتے ہیں لیکن عبال تو عام لو گوں کو نشانہ بنایا جا آ ہے"...... جوانا نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ " ای لئے تو میں اخبار نہیں پرھا" ..... جوزف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے"...... جوانانے کہا۔ " حل سے مہارا کیا مطلب ہے۔ ہمارے یاس اس کا کیا حل ہے " ...... جوزف نے حران ہو کر یو تھا۔ "اكك حل ہے تو سى اگر تم ساتھ دو"...... جوانانے كماسة " کیمیا حل۔ کھل کر بات کرو میں جوزف نے چونک کر مراحیال ہے کہ عبال رانا ہاؤس میں بے کار بیضنے کی بجائے ہمیں کوئی ایسی تنظیم بنانی چلہئے جو ایسے بدمعاشوں اور غنڈوں کی سرکوبی کرے جنہوں نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے ۔ "اوہ نہیں۔یہ ہماراکام نہیں ہے۔ویسے بھی میں راناہاؤس نہیں چھوڑ سکتا اور نہ بی مہاں کسی تنظیم کا ہیڈ کو ارٹر بنایا جا سکتا ہے۔اس ك لي باقاعده ميد كوارش گاريان اور اسلحد وغيره كي ضرورت مو گ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح ہم بھی جرائم پیشہ بن جائیں گے اور تم جانتے ہو کہ باس کو جب معلوم ہوا کہ ہم نے جرائم کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا کیارو ممل ہو گا" ..... جوزف نے جواب دیتے ہوئے

دونوں اطمینان سے بیٹھ کرکائی پینے کے عادی تھے۔
" جوزف مجھے بچھ نہیں آتی کہ اس ملک کی پولیس وغیرہ آخر کیا
کرتی رہتی ہے۔ میں تو روزاند اخبارات میں خبریں پڑھ پڑھ کر حمران
ہوتا رہتا ہوں۔عہاں تو یہ کمی کی عرمت محفوظ ہے اور نہ جان"۔
جوانانے قدرے غصیلے لیج میں کہا۔

والی کون می بر قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔اس میں حرت والی کون می بات ہے "..... جوزف نے مند بناتے ہوئے جواب ویا۔وہ کا تھا۔

" ہوتے تو رہتے ہیں لیکن حکومت اور پولیس برطال مجرموں کو تو کہنے تی ہے۔ تو کہنے آج تک الیسی کوئی خبر نظر نہیں آئی جس میں مجرموں کو کمپڑے جانے کے بارے میں لکھا گیا ہو۔ بس میں نظرآتا ہے کہ ذاکے پڑرہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، تاوان کے لئے لوگ اموائے جارہے ہیں۔ شریف لوگوں کی جوان لڑکیاں دن دہائے امواکر کی جاتی ہیں " ...... جوانا نے اس طرح محصیلے لیج میں کہا۔

" کیا ایکریمیا میں جرائم نہیں ہوتے جو تم اس قدر حیران ہو رہے ہو "...... جوزف نے کافی کی پیالی جو اناکے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ " ہوتے ہیں بلکہ شاید عبال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں نیکن دہاں کی پولیس بہرطال حرکت میں رہتی ہے اور عام اور شریف لوگوں کے خلاف جرائم کی شرح تعاصی کم ہوتی ہے۔ جو جرائم ہوتے ہیں وہ

لیتا ہے اور بس ' ...... جوانا نے کہا۔ W \* تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے بہترے کہ اس بارے W س مت سوچو۔ مجمع تو اتنا م معلوم ہے کہ باس جو چاہے کر سکتا ب" ..... جوزف في بات كو بناتي موك كمار " اوه - جہارا لمجد با رہا ہے کہ تم بھے سے کچے جیسا رہے ہو۔ کیا واقعی ماسٹریا کیشیا سکرٹ سروس کا چیف ہے "...... جوانانے کہا تو جوزف بے اختیار انچل پڑا۔ ید بات تم نے کس بناپر کھ دی ہے۔ کیا جہارے سلمنے میں اور باس چیف سے بات چیت نہیں کرتے رہتے۔ اگر ایس بات ہوتی تو حمہارا کیا خیال ہے کہ یا کیشیا سکرٹ سروس کے لوگ احمق ہیں انہیں پتد مد عل جا کا اسسہ جوزف نے مند بناتے ہوئے کہا۔ م تھے یاد ہے۔ زیرو لاسٹری والے کیس میں جب اس جادو کر نا آدمی فرینک این نے ماسٹر کے بارے میں تفصیل بنائی تھی تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ ماسر سیکرٹ سروس کا چیف ہے لیکن میں نے اس بنیاد پراہے جموٹا تھا تھا کہ الیسا ممکن ہی نہیں۔ وی باتیں جو تم كد رے موليكن اب تم في خود بى اليى بات كى ہے كه ماسر حبے جاہے اختیار دے سکتا ہے اس لئے مرے ذہن میں یہ بات آئی ب ".....جوانانے کہا۔ "خاصى پرانى بات كررى مو السيد جوزف فى مسكرات موك

- ہم کیے جرائم پیشہ ہوجائیں گے۔ہم تو جرائم کی سرکونی کرنے کاکام کریں گے \* ..... جوانا نے حران ہو کر کہا۔ \* تم كياكرو كي يبي كه جاكران غنرون، بدمعاشون سے ازو گے۔ انہیں ہلاک کرو گے اور کیا کرو گے " ..... جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " ظاہر ہے یہی ہو گا"..... جوانا نے کہا۔ " ليكن حمهارك ياس اس كاكيا جواز ب-كياتم كسي سركاري ایجنسی سے متعلق ہو اور منہیں کون یہ اختیار دے گا کہ تم جس کو چاہو قبل کرو، جس کو جاہو زدو کوب کروسیہ تو سب کچھ بذات خود جرائم کی صف میں آتا ہے " ...... جوزف نے جواب دیا تو جوانا نے ب اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکه جوزف کی بات ببرهال اس کی سمجھ میں آگئ تھی۔ ی ٹائیگر کیا کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کچھ کرتا ہے لیکن اسے تو ماسٹر نے کبھی جرائم پیشر نہیں کہا".....اجانک ایک خیال کے آتے ی جوانانے کہاتو جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔ "اے اس کا اختیار باس نے دیا ہے اور باس یہ اختیار وے سکتا ب سے جوزف نے کما۔ وه كييد ساسر كاتو كوئى تعلق براه راست كسى سركارى المجنس

ے نہیں ہے۔ وہ تو فری لانسر ہیں البتہ چیف ان کی خدمات ہار کر

غلام کاکام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے۔ غلام اپنا ذہن استعمال نہیں کرسکیا است. جوزف نے جواب دیا۔

۔ تھیک ہے بھر کیوں نہ ماسڑے بات کی جائے "...... جوانا نے افیات میں سرطاتے ہوئے کہا۔

" باس کبھی حمہیں اس کی اجازت نہیں دے گا"...... جو زف نے فیصلہ کن لیچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " کیوں "...... جوانا نے جو نک کر یو تھا۔

اس نے کہ باس الی عامیانہ حرکوں کا قائل ہی نہیں ہے۔ نائیگر کو بھی اس نے صرف اس سے اجازت وے رکھی ہے کہ نائیگر

کے ذریعے وہ زیر زمین دنیا کی معلومات حاصل کرتا ہے اور ان معلومات کی سک میں میں مثر سر سلمان سینتوں کے اور

معلومات کو وہ سیرت سروس کے مشن کے سلسلے میں استعمال کر تا ہے۔ ..... جوزف نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بی وہ اللہ کھوا

وا۔ کچہ بھی ہو سی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان غنڈوں ادر

بر معاشوں کو سبق سکھاؤں جو شریف او گوں پر ظلم کرتے ہیں اور پُر وندناتے چرتے ہیں "..... جو انائے کہائین جوزف نے اس کی بات کا کوئی جو اب دینے کی بجائے کانی کے برتن سمینے اور ڈائٹنگ روم سے باہر نگل گیا اور جو انائے ہونے بھنچ کر دوبارہ اخبار اٹھایا اور

اے پڑھنے میں معروف ہو گیا۔ " ایسی کون می بات ہے جس نے حہیں باس کی اجازت کے بغر "ہاں۔ ہے تو خاصی پرانی بات لیکن بہرحال یہ میرے ذہن میں موجود تھی"۔۔۔۔۔جوانانے جواب دیا۔

" تہمیں معلوم ہے کہ چیف نے باس کو ناتندہ خصوصی بنایا ہوا ہے۔ معلوم ہے نان "...... جوزف نے کہا۔

" ہاں۔ یہ تو تحجے معلوم ہے لیکن "...... جوانانے کہا۔

اوہ ہاں۔ واقعی تم نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ولیے الکی بات ہے جوزف جب تم موڈ میں ہوتے ہو تو الیی باتیں کرتے ہو کہ کچھے شک ہوتا ہے کہ ماسٹر جن ذگریوں کا اعلان کرتا رہتا ہے وہ ذکریاں ماسٹر کی بجائے تم نے حاصل کر رکھی ہیں لیکن جب تم موذ میں نہ تو تو تھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم صدیوں پہلے کے افریقہ کے آدری ہو جے جدید ونیا کی ہوا تک تہیں گئی ۔۔۔۔۔۔ جوانا نے کہا تو جوزف بے اضتیار ہیں ہوا۔

سیں نے حمیس ہزار بار بہایا ہے کہ میں باس کا غلام ہوں اور

canned By WagarAzeem pakistanipoin

" ماسر اس حد تك نهيں جاسكا - وہ زيادہ سے زيادہ كھے آئدہ كھ كرنے سے منع كر دے گا-برحال وہ خريس تمہيں با ديا ہوں۔ اس خرے مطابق آریہ نگر محلے میں ایک غریب درزی کی نوجوان لڑی کو دن دہاڑے بدمعاشوں نے اعواکر لیا ہے۔ اس لڑی کے باب نے مزاحمت کرنے کی کو شش کی تو ان غنڈوں نے اس درزی اور اس کے بورے خاندان کو گولیاں بار کر ہلاک کر دیا اور چیخی حلاتی لڑکی کو دن وہاڑے اٹھا کر لے گئے "...... جوانانے کہا۔ "آخراس كے بيچے كوئى وجد بھى تو ہو گى "...... جو زف نے كمار " وجه جو اخبار میں لکھی ہے وہ اتن ہے کہ یہ لڑکی کا بلے میں برحتی ہے ادر اس نے ان خنڈوں کی محلے میں غنڈہ گر دی کے خلاف یو لیس کے اعلیٰ حکام کو درخواسیں دی تھیں "...... جوانا نے جواب دیتے

" ہونہد۔ واقعی یہ بے حد ظلم ہے۔ میں باس سے بات کر تا ہوں "...... جوزف نے کہا اور اس کے پہرے پر بھی غصے کے تاثرات الجرآئے تھے۔

" تم ابھی خود تو کہر رہے تھے کہ باس اجازت نہیں دے گا"۔ جوانانے کہا۔

" لیکن اس کے اجازت لینی بھی ضروری ہے۔ دیسو شاید اجازت مل جائے "...... جو زف نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے تیزی ہے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے تو جوانا نے ہائۃ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن

ہوں ...... درا ہے ہا۔
"ہاں۔ لیکن تم کیوں پو چہ رہے ہو"...... جوانانے کہا۔
"اس لئے کہ کھیے بھی معلوم ہوسکے کہ الی کیا خرب جس کے
لئے تم نے خود کشی کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے "..... جوزف نے کہا تو
جوانا ہے اختیار اچھل پڑا۔

- خورکشی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں کیوں خورکشی کروں گا ۔ جوانا نے امتیائی حرب مجرے لیج میں کہا۔

" باس کی مرضی کے خلاف فیصلے کا مطلب موت ہوتا ہے جوانا۔ چونکہ باس حمیس پسند کر تا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ حمیس خود گولی مارنے کی بجائے حمیس حکم دے دے کہ تم خود کشی کر لو اور حمیس بہرطال خود کشی کرنی بڑے گی "...... جوزف نے جواب دیا تو جوانا ہے اختیار بنس پڑا۔ عنڈوں اور بدمعاشوں کی اپنے طور پر سر کوبی کریں جو شریف اور غریب لو کوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں۔آج کے اخبار میں ایک خر ہماری ای سوچ کی وجہ بن ہے جتاب "..... جو زف نے کما۔ " کون ی خبر"..... دوسری طرف سے پوچھا گیا تو جوزف نے جوانا کی بتائی ہوئی خردوہرا دی۔ \* تم كس حيثيت سے ان كے خلاف كام كروگے ...... چيف نے سرد کھیج میں یو چھا۔ " میں نے اس لئے باس کو کال کیا تھا کہ وہ ہمیں اجازت دے دیں۔ وہ نہیں ہیں اس لئے آپ کو فون کیا ہے "...... جوزف نے " یہ بولیس کا کام ہے۔ مہارا نہیں ہے اور نہ بی مہیں قانون ہاتھ میں کینے کی اجازت دی جا سکتی ہے "...... دوسری طرف ہے انتهائی سخت لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ " تم مُصيك كم رب تھے جوزف واقعي بميں اجازت نہيں مل سكتى "..... جوانانے ايك طويل سانس لينة بوئے كما۔ " ابھی ایک راستہ موجود ہے " ...... جوزف نے مسکراتے ہوئے " كون سا" ...... جوانا في حران بوت بوئ كما " مرسلطان سے اجازت لی جاسکتی ہے۔ وہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے انتظامی انچارج بھی ہیں اور حکومت کے اعلیٰ ترین عہد بدار بھی

" سليمان بول ربابون" ...... پحد لمحول بعد سليمان كي آواز سنائي · سلیمان میں جوزف بول رہا ہوں رانا ہاؤس سے - باس سے بات کرنی ہے "...... جو زف نے کہا۔ \* صاحب تو گذشته ایک مفتے سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں-ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوہ اچھا" ...... جوزف نے کہا اور کریٹل دباکر اس نے ایک بار بھر منسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ ماب کے فون کر رہے ہو "..... جوانانے کہا۔ م چیف کو "...... جوزف نے آخری شرِ ڈائل کرتے ہوئے کہا تو جوانا کے جرے پر حرت کے ماثرات انجرآئے۔ " ایکسٹو" ..... رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی " جناب میں جوزف بول رہا ہوں رانا ہاؤس سے۔ میں نے پہلے باس کے فلیٹ پر فون کیا تھا لیکن سلیمان نے بتایا کہ باس ملک ہے باہر گئے ہوئے ہیں "...... جوزف نے انتہائی مؤ دبانہ کچے میں کہا۔ \* مختصر بات کرو۔ کیوں فون کیا ہے "...... دوسری طرف سے چف نے انتہائی تخت کیج میں کہا۔ " جناب میں نے اور جوانانے سوچاہے کہ ہم دارالحکومت کے ان

" باس ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور میں ان سے ایک کام کیا اجازت جاباً تحاسي نے جيف كو كال كيا بيكن انبوں نے الكال کردیا ہے اس لئے میں نے آپ کو کال کیا ہے "...... جوزف نے کہا<sub>ا ال</sub> " كون ساكام" ..... سرسلطان في انتهائي حرب بجرك ليج مين " بتناب ہم دارا لکو مت کے غناوں اور بد معاشوں کے نطاف یولیس کی مد د کرنا چاہتے ہیں "..... جو زف نے کہا۔ " غنڈوں اور بدمعاشوں کے خلاف یو کسیں کی مدد۔ کیا مطلب کم میں خہاری بات سیحا نہیں کھل کر بات کرو"..... سرسلطان نے انتمائی حرت بھرے لیج میں کہا تو جوزف نے وہ خربتا دی جو اخبار میں شانع ہوئی تھی۔ " جناب ہمیں معلوم ہے کہ یو کئیں نے رسمی کارروائی کرنی ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں خود کام کر کے مجرموں کو پکڑیں اور یولئیل کے حوالے کر دیں "..... جوزف نے کہا۔ " یہ تو انجما کام ہے۔ ولیے بھی یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ یو لیس کی مدد کرے بھر چیف نے کیوں انکار کر دیا ہے "۔ سرسلطان · جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم قانون کو ہائھ میں نہیں کے سکتے ".....جوزن نے کہا۔

" تو کیا تم قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہو۔ سرامطلب ہے کہ آج

ہیں ".....جوزف نے جواب دیا۔ " ليكن وه كسي اجازت وس سكت ميس - وه تو ماسر سے بھى زياده اصولوں کے پابند ہیں۔ رہنے دو"..... جوانانے مند بناتے ہوئے " نہیں۔ تھے یہ خرین کر خود بے حد افسوس ہوا ہے۔ تھے معلوم ہے کہ پولیس نے کچ نہیں کرنا"...... جوزف نے کہا اور اس ك سائق ي اس ف ترى سے ممر دائل كرفے شروع كر ديئے-" لی اے تو سیکرٹری خارجہ "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز " میں جوزف بول رہا ہوں رانا ہاؤس ہے۔ سرسلطان سے بات کراؤ"..... جوزف نے کہا۔ " کون جوزف "...... دوسری طرف سے حیرت بھرے کیج میں کہا على عمران صاحب مرے باس ہیں "..... جوزف نے جواب " اوہ اچھا۔ ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے چو تک کر کہا بملو سلطان بول رہا ہوں۔جوزف کیا بات ہے کیوں کال ک ے تھے "..... سرسلطان کی حربت بھری آواز سنائی دی۔ وسے ان کا

ہے۔ سانپ کو ہلاک کرنا اصل میں لوگوں کی مدد کرنا ہے لیکن W

مسلم یہ ب کہ جس لاٹھی سے سانپ کو ہلاک کیا جائے وہ لاٹھی

سركارى بوسكتى بالبته بم ان ك دانت تو اركر ان كا زبر فكال يك

ہیں۔ مطلب ہے کہ فنشنگ فی حکومت یا اس کی ایجنسی وے سکتی ب ہم نہیں "..... جوزف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " تو چر کیا فائدہ یولیس نے انہیں مچر چھوڑ دینا ہے"..... جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جو زف بے انعتیار ہنس پڑا۔ م بعب كوئى سائب ذمين برآ جائے تو بجر اس كا سر كچلنا اين حفاظت کے لئے ضروری ہو آہے اور یہ اختیار ہر شہری کے پاس ہو آ ب كدوه اين حفاظت كى عرض سے سانب كاسر كل سكتا بدر جوزف نے جواب دیا تو جوانا اس طرح حمرت بجری نظروں سے جوزف کو دیکھنے نگاجیے اسے لقین مذآرہا ہو کدیہ بات جوزف نے کی \* تم بعض اوقات تحجے حمران کر دیتے ہو جو زف۔جو بات ایگریمیا کے رہائشی کو معلوم ہونی چلہے وہ تم افریقہ کے رہنے والے بتا رہے بو - تجم توتم بعض اوقات كوئى برامرار مخلوق لكة بو " ..... جوانا نے کما تو جو زف بے اختیار ہنس پڑا۔ " میں تو بس باس کاغلام ہوں "..... جو زف نے کہا۔ " اب مجھے احساس ہوا ہے کہ باسر مہماری قدر کیوں کرتا ہے۔ ببرطال ممہاری مربانی کہ تم نے میرے کھنے پر اتن محت ک ہے ا۔ ان مجرموں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ یہ کسیے ممکن ہے کہ بغیر مقدمہ چلائے اور بغیر صفائی کا موقع دیے کسی کو ہلاک کر دیا جائے ۔ سرسلطان نے کہا۔ "ہم صرف سانیوں کا زہر ٹکالنا چاہتے ہیں جناب ان کی سرکو بی

" ب حد شکرید بات باب حکم دیں تو میں چیف صاحب کو دوبارہ کال کروں" ...... جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں تم نصف کھنٹے بعد فون کر لینا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے سابق ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جوزف نے مسکراتے ہوئے رسیور کھ دیا۔

" یہ تم نے کیا بات کی ہے کہ سانبوں کا زہر نکالنا چاہتے ہیں جس پر سرسلطان فوراً رضامند ہوگئے۔ مجھے تو تہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی "...... جوانانے حریت بورے لیج میں کہا۔

" سرسلطان بزرگ آدمی ہیں اور وہ تجھے ہیں کہ سی نے کیا کہا

" یه کام تو ہو گیا اب بتاؤ کیا کرنا ہے "...... جوزف نے کہا تو W جوا نا کا پھرہ مسرت ہے جمک اٹھا۔ " اور کیا کرنا ہے۔ان سانپوں کا زہر نکائنا ہے "..... جوانا نے دا نت نکالتے ہوئے کہا۔ "ليكن كس طرح - كياوه مجرم اور غند عبد معاش بائ جوزب وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے "..... جوزف نے کہا۔ " دہاں اس علاقے میں جا کر معلومات کرتے ہیں کہس نہ کہس ے توان کے بارے میں کلیویل جائے گا"...... جوانانے کہا۔ " نہیں - علاقے کے لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ سب ان سے ڈرتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے مخمری کی تو جو کچھ اس غریب در زی کے ساتھ ہوا ہے وہ کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے "..... جو زف نے کہا۔ " پھرتم لی بتاؤ کیا کیاجائے"..... جوانانے کہا۔ " مرا خیال ب ٹائیکر سے بات کی جائے وہ ان کا کھوج لگا لے گا"..... جوزف نے کہا۔ " چلو اليماكر لو مراتو خيال ب كه تم اس تنظيم ك ليدرين جاؤ اور مجھے تو بس سانپ و کھا دیا کرو باقی کام میں خود کر لوں گا"۔ جوانانے کہا۔

جوانائے کہا۔
" میں نے مجہیں موت ہے بچانے کے لئے یہ سب کچھ کیا
ہے" سی بوزف نے کہا اور جوانا بے اختیار بنس پڑا۔ پھر آدھا گھنٹہ
گزرنے کے بعد جوزف نے رسیور اٹھا یا اور نمبر ڈاکل کرنے شروع کر
دیئے۔
" ایکسٹو" سی رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سائی

" جوزف بول رہا ہوں جناب رانا ہادس سے " بیسید جوزف نے اجتمائی مؤدبات کیج میں کہا۔
" مجھے سرسلطان نے کہا ہے کہ میں تہاری بات مان لوں اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس لحاظ سے تو تم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرد گے لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ اگر مجھے رپورٹ ملی کہ تم یا جوانا نے قانون کو ہاچھ میں نیاجے تو مجراس کا تمیازہ بھی حبیس بھکتنا

پڑے گا :...... چیف نے انتہائی سرو لیج میں کہا۔ " بعناب ہمیں خود احساس ہے کہ ہم نے کیا کر نا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم تو صرف غریب اور شریف لوگوں کی جان و مال وعرت کے شمغظ کے لئے کام کرنا جاہیۃ ہیں" ...... جوزف نے کہا۔

" تھیک ہے۔ تمہیں سانبوں کا صرف زہر لکانے کی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے

ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو جوزف نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ

ہ نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ " میں تو صرف فہاری وجہ ہے اس معاملے میں ولچی لے رہا m Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

m

کیا تم رانا ہائی آ سکتے ہو آگہ تم سے تفصیل سے بات ہو سکتے ۔ سکے '۔۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا۔ "بال کیوں نہیں۔ میں اب تیار ہو کر نظنے ہی والا تھا۔ میں آ رہا ہوں '۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہااور جوزف نے او کے کہہ کررسیور رکھ دیا۔ ہوں اس کے بعد تم جانو اور حہاری تنظیم مراخیال ہے تم اپن پرانی تنظیم کے بارے میں موج رہے ہو۔ وہ کیا نام تھا ماسر کرز۔ مرا مشورہ ہے کہ یہ نام در کھنا یہ نام ہی غیر قانونی ہے "۔ جوزف نے کہا۔

" سننک کرز رکھ لیتے ہیں۔ پھر تو حمہیں کوئی اعتراض نہ ہو گا"۔ جوانا نے کہا تو جوزف بے اختیار ہنس بڑا۔

" ہاں۔ یہ نام اچھا ہے۔ ٹھیک ہے سنک کرزی ہی لیکن اس کے لیڈر تم ہی ہو گے۔ میں نہیں "...... جوزف نے کہا۔ "این کسی کی دو تک تر میں ایک کے کہ لد گا کری جہ کے

"اس لیس کی حد تک تو تم بن جاؤ مجر دیکھ لیس کے کیونکہ جو کچھ تم میماں کے بارے میں جائے ہو میں نہیں جانیا "...... جوانانے کہا تو جوزف نے اشبات میں سرملاتے ہوئے رسیور اٹھا یا اور ایک بار پھر نمبر ذائل کرنے شروع کر دیتے ۔

" ٹائیگر بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سٹائی دی۔

"جوزف بول رہا ہوں رانا ہادی ہے"...... جوزف نے کہا۔ " اوہ جوزف تم ہے خیریت تم نے پہلے تو کبھی فون نہیں کیا۔ کیا ہواہے"...... ٹائیگر نے تشویش مجرے لیج میں کہا۔ سے مدر رہاں ہوں کا اس معدم کیا ہے گئے گئے گئے گئے کہا۔

" جوانا رانا ہائیں میں بے کاربیٹھے بیٹھے تنگ آگیا ہے اس لئے اس نے ایک معروفیت سوچی ہے"...... جوزف نے کہا۔ " کسی معروفیت"...... نائیگر نے حمران ہو کر یو جھا۔

Ш

Ш

a

S

 $\bigcirc$ 

m

وارالحکومت میں اس کا نام انتہائی احترام سے لیاجا یا تھا مگر ذاتی زندگی میں سنٹھ راحت انتہائی عیاش فطرت آدمی تھالیکن عوام ہے چھیانے کے لئے اس نے بیفتے میں ایک رات عیاثی کے لئے مقرر کر رکھی تھی اور وہ اے گولڈن نائٹ کہا کرتا تھا۔ اس کی ایک کوشمی دارا فحومت کی ایک بری کالونی میں تھی اور سیھ راحت گولڈن نائث اس کوشمی میں بی گزار تا تھا۔اس کام سے لئے اس نے علیحدہ ا مکی آد می رکھا ہوا تھا جس کا نام د کٹر تھاجو و کٹر کلب کا پینجر تھا۔ و کٹر کلب بھی سٹیم راحت کی بی ملیت تھالیکن بظاہریہ کھا جاتا تھا کہ و کثری و کثر کلب کا مالک ہے کیونکہ اپن عیاشی کی عرض سے سیٹھ راحت نے واقعی و کمر کو اس کلب کے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ولیے وہ آج تک مجی اس کلب میں نہ گیا تھا کیونکہ یہ کلب زر زمین ونیا میں انتمائی بدنام تھا اور وارا لکومت کے تمام چھٹے ہوئے غندے اور بدمعاش اس کلب میں ہر وقت پھرتے رہنے تھے۔ و کر خود بھی کینگسٹر تھا اور منشیات کی سمگلنگ کے ایک بڑے ریک کا سربراه تھا۔ انتہائی ظالم، بے رحم اور سفاک آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے پیشہ ور قاتلوں کے ساتھ ساتھ شبر کے مشہور بدمعاشوں کو اپنا ملازم بنا رکھاتھا اور وہ انہیں بھاری معاوضے دیا کرتا تھا۔ و کٹر پہلے ا يك عام سابد معاش تها اوروه اس وكثر كلب مين آنا جانا رساتها سا پھر اس کے تعلقات و کٹر کلب کے غیر ملکی مالک سے ہو گئے اور اس نے و کڑی صلاحیتوں کو ویکھتے ہوئے اسے نہ صرف کلب کا پینج بنا

خوبصورت انداز میں سجے ہوئے آفس میں بری سی میزے بھے الك ادحير عمر آدمي بسخابوا تحاساس كاجره جمم كى مناسبت سے كافى بڑا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا لیکن سرکی دونوں سائیڈوں پر جھالر کے انداز میں بال موجو دتھے۔اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور میز پر غیر ملکی شراب کی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی۔وہ شراب پینے کے ساتھ ساتھ بار بار میزیر موجود کئی رنگ کے فونزمیں سے سفید رنگ کے فون کی طرف دیکھتا اور پھر شراب بینی شروع کر دیتا۔ یہ دارالحکومت کا مشہور سیٹھ راحت تھا۔ مشیزی کے برنس سے وابستہ تھا۔اس ک فرم کا نام سٹی کاریو ریشن تھا اور یہ فرم یوری ونیا کے ساتھ کاروبار كرتى تمى اور دارالحكومت كى چند بهت برى فرمول مي سے الك تھی۔ سیٹیر راحت بے شمار سیاس اور اصلاحی منظیموں سے بھی وابستہ تها اور ان سب کو دل کول کر عطیات دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ

W

W

a

m

" سٹھ صاحب آپ کے لئے موتی چننا پڑتا ہے اس لئے دیر تو ہو ی جاتی ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "بان يه تو تحميك ب كراس باركون ساموتى بي " سين راحت کی آنکھوں میں جمک ابھر آئی تھی۔ موتی نہیں سٹیھ صاحب ہمرا ہے ہمرا۔ایسا ہمراجو پہلی بار کسی جوہری کے سلمنے لایا جارہا ہے " ..... و کٹرنے کما تو سٹھ راحت ب اختبار ہنس پڑا۔ \* دیری گڈ و کڑے دیری گڑے تہاری یہی باتیں تو تھیے پند ہیں " ...... سیٹھ راحت نے کہا۔ " ہم تو آپ کے خدمت گزار ہیں جتاب اور ہمیشہ رہیں گے۔ہمیرا آپ کی کو تھی پر پہنے جا ہے " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوے شکریہ میں وہیں جارہا ہوں" ..... سیٹھ راحت نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے شراب کا گلاس اٹھا کر گلاس میں موجو دیتام

اور رسیور رکھ کر اس نے شراب کا گلاس اٹھا کر گلاس میں موجود تنام شراب لینے طاق میں انڈیلی اور بچر گلاس رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا یا دفتر کے عقبی درہ ازے کی طرف بڑھا طیا ہا رہا تھا جہاں اس اٹھی کار میں بیٹھا جارج کالوئی کی طرف بڑھا طیا جا رہا تھا جہاں اس کی تھموص کو تھی تھی۔ کار وہ خوو ڈرائیو کر رہا تھا ہہاں نے لینے محمقظ کے لئے جمیشہ یہ وطیرہ اپنار کھا تھا کہ بظاہر وہ گولڈن نائید کی ملت ملک سے باہر ہوتا تھا آگہ اگر کہیں کوئی بات ہو بھی ہی تو مس کے طاف کوئی بات ثابت نہ کی جاسکے۔اس کا اپنا ذاتی جہاز تھا دیا تھا بلکہ اے لینے خاص آدمی کا درجہ بھی دے دیا۔ پھر بدمعاشوں کی ایک لڑائی کے دوران وہ غیر ملکی ہلاک ہو گیا تو اس کی غیر ملکی بوی نے کلب کو فروخت کر کے والی لینے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ کام و کمڑ کے ذہے لگایا گیا۔ پھر ایک درمیانی آدمی کے ذریعے و كثر كى ملاقات سين راحت سے ہو كئي اور وكثر نے سين راحت كى عیاش فطرت کا اندازہ لگا کر اے آفرز شروع کر دیں اور اس طرح وہ آبسته آبسته سیله راحت کا پوری طرح نه صرف مزاج شاس بن گیا بلكه اس نے سنٹھ راحت كو اليها شيشے ميں اناراكه اب وہ سنٹھ راحت کا خاص الخاص آومی تھا اور بھر ہریے کام میں وہ سیٹھ راحت کے کام آیا تھاجب کہ اس کے بدلے میں اس کے منشیات کے ریکٹ کے لئے تمام سرمایہ سٹیھ راحت نے نگایا تھا جس کا وہ کوئی حساب كتاب مه ليها تهار اس طرح و كمرْ اب الكِ برا لينكسرْ بن حِكا تهار سٹھے راحت نے بو تل میں موجو و شراب کا آخری حصہ گلاس میں ڈالا ی تھا کہ سفید رنگ کے فون کی تھنٹی بج اٹھی اور سٹیم راحت نے جھیٹ کر رسپور اٹھالیا۔

" یس سلیم راحت بول رہا ہوں" ...... سلیم راحت نے کہا۔ " و کٹر بول رہا ہوں سلیم صاحب "..... دو مری طرف سے الکیب بھاری لیکن مؤد بائد آواز سنائی دی۔ " میں حمہاری کال کا انتہائی شدت سے منظر تھا۔ تم نے در رفا دی

" میں حمہاری کال کا انہائی شدت ہے منظر تھا۔ تم سے زیر نگا دی ہے"..... سیٹھ راحت نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔

canned By WaqarAzeem pakistanipoin

" مال " کیخ گیا ہے آصف " ...... سیٹھ راحت نے کہا۔

" بان سٹیر صاحب مخصوص کرے میں موجود ہے"...... آصف

W

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " كىيا مال ب" ..... سىنھ راحت نے سيرهياں چرمع ہوئ " ب واغ مال ب سی صاحب" ..... آصف نے مسکرات ہوئے جواب دیا تو سنٹھ راحت کے چرے پر بھی مسکراہٹ ابجر " اے حاصل کرنے میں کوئی پراہلم تو نہیں ہوا"..... سیھ راحت نے سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ " نہیں جناب۔و کڑے آدمیوں کے سلمنے کیا پرا بلم پیدا ہو سکتا تھا"......آصف نے اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ " کہاں سے حاصل کیا ہے اور کیسے "..... سٹیر راحت نے ایک كرى ير يتضة ہوئے كہا۔اس كى عادت تھى كہ وہ مخصوص كرے ميں مہنی ہے جہلے اس لڑکی کے بارے میں یوری تفصیل معلوم کر تا تھا تاكه اس كے مطابق وہ لاكى كو ڈيل كرسكے۔ " لڑکی کا نام بانو ہے سٹیم صاحب کالج میں پڑھتی ہے۔ ایک محلے میں رہتی تھی۔اس کا باب درزی تھا۔و کٹرنے آپ کے مال کے ا نخاب کے لئے ایک خاص آدمی رچرڈ رکھا ہوا ہے۔ یہ رچرڈ ا نخاب کر تا ہے اور اس کا انتخاب ہمیشہ آپ کو پسند آتا ہے۔اس لئے یہ کام

اور جس وقت وہ اس کو تھی کی طرف جاتا تھا اس وقت اس کا ذاتی جہاز ایک آدی جے سٹھ راحت ظاہر کیا جاتا تھا لے کر کسی بھی غیر ملک کو پرداز کر جاتا تھا اور کھر دوسرے روز اس جہاز کی واپسی ہوتی تھی اس طرح باقاعدہ ثبوت مہیا ہو جا ٹاتھا کہ سٹیم راحت اس رات ملك ميں ہی نه تھا۔ گو آج تک كمجی كوئی اليها پرابلم پیش نه آیا تھا جس ے اے کوئی پر میشانی ہوتی لیکن سٹیر راحت بھر بھی اس معاملے میں محاط رہنے کا عادی تھا تا کہ اس کی عیاثی کے بارے میں کوئی خبر کسی اخبار میں مذ آجائے۔تھوڑی دیر بعد اس کی کار کو تھی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔اس نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو کو تھی کا حجوثا بھانگ کھلااور ایک مسلح نوجوان باہرآ گیا۔ " بھانگ کھولو" ..... سٹھ راحت نے اس سے مخاطب ہو کر و بیں سر " ...... نوجوان نے باقاعدہ سلوٹ مارتے ہوئے کہا او تیزی سے والیں حلا گیا۔ چند کموں بعد کو شی کا بڑا چھابک کھل گیا او سیٹھ راحت کار اندر لے گیا۔وسیع وعریض پورچ میں اس نے کا رو بی اور کھر دروازہ کھول کرنیچ اتراتو سلمنے برآمدے میں موجود چا لمبے ترکی مسلح افراد تیزی سے نیچ اترے اور انہوں نے التبا مؤدباند انداز میں سٹیر راحت کو سلام کیا۔ اس کمج رابداری ع ا مک اور آدمی تیزی سے منودار ہوا اور وہ مجی سیرھیاں اتر کر سنب راحت کے پاس بہنچا اور انتہائی مؤدباند انداز میں سلام کیا۔

canned By WagarAzeem pakistanipoint

Ш

Ш ٹائیگر جیسے بی رانا ہاؤس بہنجا جوزف اے ڈائننگ روم میں بی لے آیا جہاں جوانا موجو د تھا۔ " کیا معروفیت سوی ہے تم نے جوانا۔ کیا کوئی الی بات ب جس میں میری شمولیت ضروری ہے"...... سلام وعا کے بعد ٹائیگر نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔جوزف اس کے لئے چائے لینے کے لئے واپس جا حیکا تھا۔ " ہاں۔ میرا خیال ہے کہ حمہاری شرکت کے بغیریہ معروفیت کسی نتیج تک نہیں پیخ سکتی ...... جوانانے مسکراتے ہوئے کہا۔ " کھے بتاؤ تو ہی۔آج تو تم اور جوزف دونوں بڑے پراسرار سے ین رہے ہو" ...... ٹائیگر نے بنستے ہوئے کہا تو جوانا بھی بنس پڑا اور 🔘 مر اس نے جوزف سے ہونے والی بات جیت اور جوزف کی ملے چیف سے پر سرسلطان سے اور پر آخر میں چیف سے ہونے والی تنام m

مستقل طور براس کے ذمہ ہے۔اس نے بانو کو پند کیا اس کے بارے میں معلوبات حاصل کیں اور جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے و كر كو اطلاع دے دى و كرنے مجھے كماك ميں جاكر اسے الك نظر دیکھ لوں۔ میں نے جا کر اسے دیکھا تو مجھے بھی مال پیند آیا۔ چنانچہ میں نے بھی و کٹر کو میں کہد دیا جس پر و کٹر نے اپنا خاص گروب مجوایا۔ میں بھی اس میں شامل تھا۔اس گروپ نے اس درزی کے گھر میں داخل ہو کر اس لڑکی کو اٹھالیا۔اس کے باب اور دوسرے کھر والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ان سب کو گولیوں ہے اڑا دیا گیا اور پھرلڑ کی کو ویکن میں ڈال کر پہلے ایک خفیہ اڈے پر پہنایا گیا وہاں سے اسے میرے حوالے کر دیا گیا اور میں اسے سمال لے آیا ہوں "...... آصف نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " گذاس كامطلب ب كه اب اس كاليجي كوئى ولى وارث نهيں رباسيه اتھا ہوا ورنہ خواہ مخواہ وہ لوگ چینتے پھرتے رہتے ہیں "-سیٹیم راحت نے اتبائی اطمینان تجرے لیجے میں کہا۔ " وہ عزیب لوگ ہیں صاحب اس لئے کون ان کی سنتا ہے"۔ " بان تھك بداب تم خيال ركھنا"..... سنيھ راحت نے اتھے ہوئے کہا اور بحربرے فاخراند انداز میں چلتا ہوا وہ اس تضوص کرے کی طرف بڑھتا جلا گیا جہاں وہ لڑکی موجو د تھی۔

زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا التبہ جہاں میری ضرورت ہو گی میں منہارے ساتھ جاؤں گا لیکن کام بہرحال تم دونوں نے ہی کرنا ب اسس جوزف نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ثرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں چائے کا صرف ایک ہی کپ تھا۔اس نے کپ ٹائیگر کے سامنے رکھ دیا۔ " تم لوگ نہیں ہوئے"..... ٹائیگرنے کہا۔ \* ہم نے ابھی ناشتہ کر کے کافی بی ہے ''..... جوانا نے کہا تو ٹائیگرنے اھبات میں سرملا دیا۔ " ٹھکی ہے جوانا لیڈر ہو گا لیکن آغاز کہاں سے کیا جائے "۔ ٹائیگرنے چائے کی حبیکی لیستے ہوئے کہا۔ ٠ اسي آغاز کے لئے تو حميس بلوايا ہے۔ يه خبر ديکھو۔ اس خبر کو ویکھ کر تو میرے ذہن میں بات آئی اور پھراسے جو زف نے پروموٹ کر دیا ۔.... جوانا نے مسکراتے ہوئے کہااور اخبار اس نے ٹائیگر کی طرف برها دیااور ساتق می خربرانگی رکھ کراہے بنا بھی دیا کہ اس کا اشارہ کس خبر کی طرف ہے۔ ٹائیگر نے خبر پڑھی اور پھر ایک طویل " يه واقعي التهائي ظلم إ مصك بيد لوك واقعي سانب بين معاشرے کے لئے زہر کیے سائپ۔ ان کے سر کھلنے ہی بریں گے ..... ٹائیگرنے کہا۔ · جوزف کا کہنا ہے کہ اس محلے کے لوگ ان غنڈوں کے خوف کی m

بات چیت کی تعصیل بتادی۔ " اوہ دیری گڈ یہ تو واقعی اتھی جھیز ہے۔ میں تو کافی عرصے سے اس جہلو پر سوچنا رہا لیکن مچر میں اس لئے خاموش ہو گیا کہ میں اکیلا اس سلسلے میں کھل کر کام نہ کر سکتا تھا۔ ویری گڈ۔ میں تہارے ساخذ ہوں۔ ایسا کرو کہ ایک باقاعدہ تنظیم بنا لو ٹاکہ منظم طریقے ے کام کیا جاسکے " ...... ٹائیگر نے انتہائی پرجوش کھے میں کہا۔ "جوزف نے اس کا نام تجویز کر دیا ہے"...... جوانا نے مسکراتے " كيا نام ركما ب" ..... النيكر في احتائي اشتياق بجرك ليج ، "سنکی کرز"..... جوانانے جواب دیاتو ٹائیگریے اختیار اچمل " اوہ اوہ ویری گڈ۔ انتہائی خوبصورت اور باسعی نام بے وری گڈ۔ بچر کہاں سے کام شروع کر نا ب "..... ناسکرنے بے چین ہو کر " سنکی کرز کا لیڈر جوزف ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر بات ہو گی "...... جوانانے کہا۔ "جوزف ليدر إ ميرا خيال تهاكه تم ليدر بو ع كيونكه يه مہاری سابقہ معظیم ماسر کر زسائل کا نام ہے "...... ٹاکیر نے کہا۔ " میں نہیں جوانا ہی لیڈر ہے۔ میں تو ظاہر ہے رانا ہاؤس سے

" جونی سروائزر سے بات کراؤ میں ٹائیگر بول رہا ہوں"۔ ٹائیگر نے بھی پہلے کی طرح چھٹے ہوئے لیج میں کہا۔ " کرو بات" ..... ووسری طرف سے کما گیا۔ " ميلو جوني بول رما مون " ...... پحند محون بعد ايك اور چيختي موئي آواز سنائی دی۔ جونی میں ٹائیگر بول رہاہوں۔ کیا تم مجھے دس منث دے سکتے ہو کسی ووسرے فون پر خمہارے لئے میرے یاس بھاری رقم کا کام ب"..... ٹائیگرنے کہا۔ " ہاں کیوں نہیں۔ نمبر نوٹ کرو"..... دوسری طرف سے کہا گیا اوراس کے ساتھ ہی ایک اور نمبر بتا دیا گیا۔ " پانچ منث بعد اس منبر پر فون کرنا"..... جونی نے کہا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے رسیور رکھ دیا۔ " کیااس جونی کو معلوم ہوگا"..... جوانانے یو تھا۔ " بال - يه اليه كامول مين خود الوث ربها بي السير في " تو بچراہے اٹھا کر کسی ویران جگہ پر لے جاتے ہیں اور اس سے یو چھ لیتے ہیں "..... جوانا نے منہ بناتے ہوئے کما۔ " ہمیں اصل آدمیوں کی طرف توجہ دین چلمے سیں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس لڑی کو برآمد کر لوں "...... ٹائیگر نے کما اور جوانا

وجد سے کھے نہیں بتائیں گے اس لئے تو تم سے بات ہوئی ہے کہ تم ان کا کھوج نگاؤ"..... جوانا نے کہا۔ "آريد نگر محله- مين الجي معلوم كرتا بون" ..... نائيگر في كها اور اس کے ساتھ ہی اس نے میزپر رکھے ہوئے فون کار سیور اٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " الكوائرى بليز" ..... رابط قائم ہوتے ہى دوسرى طرف سے آواز " رین بو کلب کا منبر دیں "..... نائیگر نے کہا تو دوسری طرف ے چند کمح خاموش رہنے کے بعد ایک منبر بنا دیا گیا۔ ٹائیگر نے كريدل دبايا اور بجر باحظ المحاكر ثون آنے پر اس نے وہى منبر دائل كرف شروع كردي جواكوائرى برآبريرف باياتھ۔ " رین بو کلب "...... ایک چیختی ہوئی کر خت می آواز سنائی وی۔ " سال سروارو جونی ہو گا اس سے میری بات کراؤ میں ٹائیر بول رہا ہوں "..... ٹائیگر نے بھی ای طرح کر خت اور چینے ہوئے " یا فی منٹ بعد پر فون کروس اے بلواتا ہوں"..... ووسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رابط ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے رسیور رکھ دیا اور بچریانج منٹ بعد اس نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور نمبرڈائل کرنے شروع کر دیے ۔ "رین ہو کلب " ...... دوسری طرف سے وی چیختی ہوئی آواز سنائی

"اس کی لاش ملی ہے۔اس نے خود کشی کی ہے۔ لگتا ہے اس نے W دیوار سے سرماد کر اپنا سر چوڑ لیا تھا لیکن اس کی پوسٹ مار ٹم رپورٹ W کے مطابق اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب نہیں کیا گیا تھا اس W لے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعوا کرانے والے نے اس سے زیادتی كرنے كى كوشش كى ہو ليكن لاكى نے بچاؤك كے لئے شديد جدوجهدكى ہو اور زیادتی کی کوشش کرنے والے نے غصے میں اس سے سر پر کوئی چیز مار دی ہو یا بھر زیادتی ہے بچنے کے لئے اس لڑکی نے دیوار میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ کر خو د کشی کر لی ہو۔ دونوں ہی صور تیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ مر عکی ہے اور چونکہ اس کا کوئی ولی وارث موجود نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اب تک یولیس نے اے لاوارث قرار دے کر دفنا بھی دیا ہو لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ جہاراکیا سلسلہ ہاس لڑی ہے \*۔جونی نے کہا۔ " میری ایک پارٹی اس کے بارے میں معلومات چاہتی ہے۔میرا براہ راست کوئی سلسلہ نہیں ہے " ..... ٹائیگر نے جواب ویا۔ " اوہ اچھا"..... جونی نے جواب دیا۔ " دوسری بات کا تم نے جواب نہیں دیا۔ یہ اعوا کن لو گوں نے کرایا ہے۔.... ٹائیگرنے کہا۔ " سورى ٹائيگر تھے بھى اين زندگى عزيز ب اس لئے ميں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا "..... جونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم معاوضه لے لینا"...... ٹائیگر نے کہا۔

نے اشبات میں سربلا دیا۔ بھر پانچ منٹ بعد ٹائیگر نے ایک بار بھر رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔ جوزف اس دوران اٹھ کر جلا گیا تھا اور اب ڈائٹنگ روم میں ٹائیگر اور جوانا ہی موجود تھے۔

" ہملید جونی بول رہاہوں"...... رابطہ کا ئم ہوتے ہی جونی کی آواز سنائی دی۔

" ٹائیگر بول رہا ہوں "...... ٹائیگر نے کہا۔
" ہاں اب کھل کر بات کر و کیا کام ہے "...... جونی نے کہا۔
" آج اخبار میں اکیہ خبر چھی ہے کہ کل شام آدیہ تحط میں ایک درزی کی کا فی پڑھتی ہوئی نوجوان لڑکی کو اعواکیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ معلوم کر نا ہے کہ یہ کس کاکام ہے اور اب وہ لڑکی کہاں ہوگی "...... ٹائیگر

اڑی کے بارے میں تو میں بنا دیتا ہوں کہ اس کی لاش فورت تھانے میں موجود ہے۔ اسے فورث تھانے کی حدود میں سرک کے کنارے پڑا ہوا پایا گیا تھا ہ۔۔۔۔۔۔ ودسری طرف سے جونی نے کہا تو نائیگر کے ہجرے کے عضلات سکڑے گئے جہکہ جوانانے بھی لاؤڈر پر بات سن کر بے انتظار ہون فی بھینے گئے تھے۔۔

م کیا اس کی لاش پڑی ہوئی لمی ہے یا وہ لڑکی اس وقت زندہ تھی میں۔ سائیگر نے تو تھا۔

" نہیں ٹائیگر معاوضہ میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ آئی ایم

سوری میں واقعی کھے نہیں جانا۔ گڈ بائی ہیں۔ دوسری طرف سے کما

کیج میں کہا۔

W W

گولڈن کلب کا پینجر رالف لیپنے آفس میں موجود تھا کہ سلمنے رکھے ہوئے فون کی مھنٹی نج اتھی تو رائف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا " يس " ...... رانف نے تحکمانہ نجے میں کہا۔ " رین بو کلب کاسپروائزر جونی بات کرنا چاہتا ہے "...... دوسری طرف ہے کما گیا۔

" جونی ۔ کیوں کیا ہوا ہے اے " ..... رانف نے بھاڑ کھانے

" وہ کمہ رہا ہے کہ آپ کے فائدے کی بات ہے" ..... دوسری

" ہونہد میرا فائدہ اور بہ جونی کرے گا۔ نانسنس سبرحال کراؤ

گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ " اس كا مطلب ب كه يه آدمى جانبا ب ليكن خوف كى وجه ب ہمیں نہیں بتارہا"..... جوانانے کما۔ " ہاں یہ بات تو ظاہر ہے"..... ٹائنگر نے کما۔ " تو چلو پر اس سے ہم خود یو چھ لیتے ہیں "...... جوانا نے عصیلے " میں میک اب کر لوں پھر چلتے ہیں بلکہ میرا تو مثورہ ہے کہ تم بھی میک اب کر لون .... ٹائیر نے کہا۔ " نہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے چھپ کر کھے نہیں کرنااور نہ ماسٹر کی طرح جاسوسی وغیرہ کرنی ہے بس سانپوں کو تکاش کرنا ہے اور بھران کے سرکیلنے ہیں۔ علو "..... جوانا نے منہ بناتے ہوئے کما تو ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا

والے کیج میں کہا۔

طرف ہے کہا گیا۔

بات "..... رالف نے عصیلے لیج میں کہا۔

جونی نے کہا۔ "آریہ محلے کی لڑ کی کا اعوا۔ کیا مطلب۔ کون لڑ کی۔ کس نے اعوا کیا ہے اور تم مجھے کیوں یہ سنارہے ہو"...... رانف نے حیران ہو کر " تہارے آدمی جاسٹر نے اسینے گروپ کے ساتھ یہ واروات کی ب- مجم معلوم ب كيونك ميرا مكان بحى آريد محل مين بى ب"-جونی نے کہا۔ \* اوہ اچھا۔ جاسٹرنے کی ہے۔ تو پھر کیا ہوا اس میں ایسی کیا بات ب- يه كام تو بوت ي ربية إلى الله في منه بنات ہونے کیا۔ " وه لڑکی انتِمَائی عزیب تھی لیکن ٹائیگر جسیما آدمی کسی پارٹی کی بات کر رہاتھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا گروپ اس لڑی کے پیچے ب اور وہ لوگ تم سے شکرا بھی سکتے ہیں "...... جونی نے کہا۔ میوشث اپ نانسنس - رانف سے فکرانے والا کیمی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا اور سنو آئدہ میرے سلمنے ایسی بات کی تو ووسرا سانس نہ لے سکو مے۔ کون ہے وہ ٹائیگر اس کا حدود اربعہ بتاؤ میں ابھی اے فنش کرنے کا حکم دیتا ہوں مسسد رالف نے عصے ہے جیجنے ہوئے لیجے میں کہا۔ وہ اونچے درجے کے ہوٹلوں اور کلبوں میں گھوستا بھرتا رہتا ہے اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے :..... جونی نے کہا اور اس کے

" ہملوجونی بول رہاہوں رائف"...... چند ممحوں بعد دوسری طرف ہے جونی کی آواز سنائی دی۔ " کیوں کال کی ہے۔ حمہیں معلوم ہے کہ میں بے حد مصروف رہتا ہوں "...... رالف نے پھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔ " جہارے فائدے کی بات ہے رالف اس لئے اطلاع کر رہا ہوں تاکہ کل کو تم مجھ سے کوئی گلہ ند کرو۔ حہاری خاطر میں نے ایک لمبى رقم چھوڑ دى ہے " ..... دوسرى طرف سے جونى نے كما۔ " کیا مطلب۔ میری فاطر۔ کیا کمہ رہے ہو تم اپنے باب تک کو فرو خت کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ بولو کیا بات ہے۔ جلای بتأة " ..... رالف نے كيا۔ " ٹائیگر کو جلنے ہوجو کوبرے کے نام سے بھی زیر زمین دنیا میں کام کر تاہے "..... جونی نے کہا۔ · ٹائیگر۔ وہ کون ہے میں تو نہیں جانا۔ کیا کوئی بدمعاش ہے"۔ دالف نے حیرت بجرے کیج میں کہا۔ " اس کا مطلب ہے کہ تم سے اس کا لیمی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ برحال وہ اتبائی خطرناک لزاکا محماجاتا ہے اور اونچے جوڑوں میں گرواناجاتا ہے۔اس نے مجھے فون کر کے بوچھاہے کہ کل آریہ محلے ک لڑی کو کس گروپ نے اعوا کرایا ہے۔اس کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی یارٹی معلومات خرید نا جاہتی ہے۔اس نے محجے کمی رقم کی آفر کی لیکن میں نے صاف اٹکار کر دیا کہ میں تو سرے سے جاتیا ہی نہیں ہوں "۔

نے حیرت بجرے لیجے میں کہا۔ W "رین ہو کلب کے جونی کو جائے ہو"...... رالف نے کہا۔ W " بیں باس۔ انھی طرح جانتا ہوں۔ کیوں "..... جاسڑنے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے یو جما۔ " اس نے تھے فون کیا تھا۔ دہ بنا رہا تھا کہ کوئی خطرناک آدمی ٹائیکر ہے۔ اس نے اس سے اس واردات کے بارے میں یو جھا تھا لیکن اس نے انکار کر ویا حالانکہ اس کا کمنا تھا کہ وہ جانبا تھا کہ یہ واردات جاسڑنے کی ہے۔اس کا کہناہے کہ یہ ٹائیگر کوئی خطرناک آدمی ہے جو مجھ سے بھی نگرا سکتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو ٹائیگر کو "۔ " نہیں باس میں تو نہیں جانتا لیکن یہ جونی بلک مطرب خواہ مخواہ بات کو بڑھا چرمھا کر کرتا ہے۔ میں اسے مجھا دوں گا آئندہ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا"..... جاسٹرنے کہا۔ " اے بتا دینا کہ اب اگر اس نے ایسی کوئی بات بھے سے کی تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا"..... رانف نے عصیلے کیج میں کما اور رسیور رکھ دیا لیکن بھراس نے چونک کر ایک بار بھر رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " ہوٹل ہالی ڈے" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی الجدب صد مؤدبانه تھا۔

مینجرانتھونی سے بات کراؤ میں رانف بول رہا ہوں گونڈن کلب

ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رالف نے رسیور رکھا اور بھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کارسیور اٹھا کر اس نے کیے بعد دیگرے دو نمبر پریس کر " حكم باس " ..... اكيب نسواني آواز سنائي دي -" سازو کلب میں جاسر ہو گا اس سے میری بات کراؤ"۔ رالف نے کر خت کیج میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ " ہونہد نانسنس احمق رالف کو بتا رہا ہے کہ وہ آدمی خطرناک ہے۔ ہونہہ "..... رالف نے بریزاتے ہوئے کما۔ چند محول بعد فون کی تھنٹی نج اتھی تو رائف نے ہائتہ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "يس" ..... رالف نے سخت لیج میں کہا۔ " جاسر بول رہا ہوں باس -آپ نے یاد کیا ہے" ..... دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ " تم نے آرب محلے میں کسی لڑی کو اعوا کیا ہے کل " ...... رالف " يس باس - كيون "..... جاسر في حيرت مجرك ليج مين كها-"كس كے لئے كيا ہے" ..... دالف نے يو تجا-" چيف باس و كركا حكم تما جناب " ..... جاسر فيجواب ديا-" اوو امجارتو یہ بات ہے۔ تھک ہے" ..... رالف نے لاخت زم پڑتے ہوئے کیا۔ "ليكن باس مسئله كيا ب-آب كيون يوجه رب بين "...... جاسرُ

كھلكھلاكر ہنس پڑا۔ W W " اونٹ جب تک ہماڑ کے نیچے نہ آئے وہ اپنے آپ کو ونیا میں سب سے برا مجھتا رہتا ہے۔ بہرحال میں مہاری خواہش ضرور پوری W كرون گا" ..... دوسرى طرف سے كما كيا اور اس كے ساتھ يى رابط ختم ہو گیا تو رالف نے انتہائی عصیلے لیج میں بزبزاتے ہوئے رسور a

m

ے " سے رالف نے سخت کچے میں کہا۔ "ہولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهلو انتفونی بول ربا بهون" ...... تعوزی دیر بعد ایک اور مرداند آواز سنائی دی۔

" رالف بول رہا ہوں انتھونی سکسی ٹائیگر نامی آومی کو جلنتے ہو "سرالف نے کیا۔

" ٹائیگر۔باں کیوں کیا ہوا"..... انتھونی نے چونک کریو چھا۔ " ہونا کیا ہے میرے کسی آومی نے کوئی واروات کی ہے اور بیہ ٹائیگر اس کا سراغ لگانے برکام کر رہا ہے۔ تھے ایک مخبرجونی نے بتایا ہے۔ یہ کہاں رہتا ہے ٹائیگر مجھے بتاؤ ..... رابف نے منہ

" رہنے کا تو محجے نہیں معلوم بہرحال وہ انتہائی خطرناک آدمی ب- بہترین لڑاکا بھی ب اور انتہائی ہتھ جھٹ بھی اس لیے محاط رہنا"..... انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اگر تمہاری بجائے یہ بات کسی اور نے رانف سے کی ہوتی تو ووسرا سانس ند لے سكتا اور تم بھى سن او آئدہ اس قسم كى بات میرے سلمنے نہ کر نار اگر ہو سکے تو اس ٹائیگر کا میر معلوم کر کے محجے بتا وویا بجراے کمہ دو کہ وہ مجھ سے مل لے۔ بچر میں جانوں اور وه مرس ویکھوں گا کہ وہ کس قدر خطرناک ہے "...... رالف نے التبائي عصيلي ليج ميں كما تو دوسرى طرف سے انتھونى ب اختيار

د کھ ویا۔

ہیڈ کوارٹر لے دے گا' ...... جوانا نے جواب دیا۔ W " کہیں باس اس شظیم کو ہی نالبند ند کر دیں بھر تو یہ حتم ہو جائے گی "..... ٹائیگرنے کہا۔ W " ماسٹر بھی تو یہی کام کر تا ہے۔ وہ یورے یا کیشیا کے عوام اور ملک کی سلامتی کے لئے خطرہ بننے والے سانبوں کے سر کیلتا ہے جبکہ ہم ملک کے اندر موجو د سانپوں کے سر کچلیں گے پچر ماسز کیوں منع a کرے گا اور آخری بات یہ کہ جو زف بھی ہمارے ساتھ شامل ہے اور محج معلوم ہے کہ ماسر جوزف کے لئے اپنے دل میں انتہائی نرم کوشہ رکھتا ہے اس لئے وہ اے ناپند نہیں کرے گا".... جوانا نے باقاعدہ ولیل دیتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چونکہ ٹائیگرنے رانا ہاؤس سے نکلتے ہوئے رین بو کلب کا بتے جوانا کو بنا دیا تھا اس لیے جوانا خود ہی مختلف سرکوں پر گھومتا ہوا آگے برها حلإجاربا تھا۔ " ایک کام کرو ٹائیگر" ..... اچانک جوانا نے کیا تو ٹائیگر ہے اختبار چونک پڑا۔ " کون ساکام"..... ٹائیگر نے چونک کر ہو تھا۔ " وارا لحكومت ميں جتنے بھى كلب، ہوئل، بارز اور جوئے ضانے ہیں خفید یا اوین ان سب کے نام، پتے اور ان کے پینجروں کے نام کی ایک فائل بنا کر محجے وے دو تاکہ میں ان سب سے پوری طرح واقف ہو سکوں "..... جوانانے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ m

جواناک بارہ سلنڈر بحری جہاز مناکار انتہائی تیز رفتاری سے سرک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جاری تھی۔ڈرائیونگ سیٹ پرخو دجوانا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پرٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔جوزف کو انہوں نے ساتھ ند لیا تھا کیونکہ ان کے درمیان طے یہی ہوا تھا کہ جب کوئی بڑا کام ہو گاتب جوزف كوسائ يا جائے گاورند جوزف رانا باؤس ميں بي رہ " سنیک کرز کا ہیڈ کوارٹر بھی تو ہونا چلہتے " ...... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " رانا ہاؤس سنیک کرز کا ہیڈ کوارٹر ہے" ...... جوانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " باس تواعتراض نہیں کریں گے " ...... ٹائیگرنے کہا۔ " اگر ماسٹر اعتراض کرے گا تو بھر ماسٹر خود ہی ہمیں علیمدہ

الیی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ چردہاں کارڈر ردمز بھی ہوتے ہیں اور
دومرے بے ضرری کمیں بھی موجو دہوتی ہیں جن پر کوئی جوا۔ وغیرہ
نہیں کھیلا جاتا اس لئے لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن اصل کام ان
کلموں کے نیچے ہے ہوئے تہہ خانوں میں ہوتا ہے جہاں خاص خاص
کوگ جا سکتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

وگ جا سکتے ہیں بھر وہاں جانے ہے دوک ویا جائے گا ۔۔۔۔۔۔ جوانا نا
کو صنہ بناتے ہوئے کہا۔

لا
تو سنہ بناتے ہوئے کہا۔

لا
تو منہ بناتے ہوئے کہا۔

کو منہ بناتے ہوئے کہا۔

کو منہ بناتے ہوئے کہا۔

لا
تو منہ بناتے ہوئے کہا۔

کو منہ بناتے ہوئے کہا۔

لا ہوئی جو باہ اجنبی ہو یا وہاں کا آنے جانے والا وہ جسے ہی یہ کوئی دوبراتا ہے اس لئے دو

اطمینان سے دہاں آجا سکتا ہے "...... ٹائیکر نے اس طرح جواب دیا جیسے اساد کسی بچے کو مجھاتا ہے۔ " اچھامہ کیا کوڈ ہے وہ "...... جوانا نے اشتیاق آمیر لیج میں <sup>©</sup> پوچھامہ

پوپا۔
" وائٹ شوز سینی سفید جوتے ۔ یہ جنرل کو ڈ ب اس لئے کہ لا
پاکسٹیا کی زر زمین دنیا کے بڑے بدمعاش اور غندے سفید جوتے
مہننا نہ صرف پند کرتے ہیں بلکہ شوقین بھی ہوتے ہیں اس لئے
وائٹ شوذ کا مطلب زیر زمین دنیا ہی کھاجاتا ہے "..... نائیگر نے

واب دیا۔ " کیا یہ کوڈ ہر آدمی سے ہر بار یو چھا جاتا ہے "...... جو انا نے " مجیح کئی سال ہو گئے ہیں زیر زمین دنیا میں گھومتے ہوئے ابھی تک میں خود ان سب سے واقف نہیں ہو سکا تہیں مکمل لسٹ کسے بنا دوں اور اگر بتا بھی دوں تو تہیں صرف ان کو دیکھنے میں کئی سال لگ جائیں گے"...... نائیگر نے کہا تو جوانا بے افتیار چونک پڑا۔ اس کے جرے پر حیرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔

" كيا مطلب كيامهان اس قدر بارز، كلب اورجوئ خاف بين -است تو ايكريميا ك وارالحكومت ونشكن مين مد بهون كي "-جوانا ف حيرت كبرك ليج مين كبا-

ر البر يميا ميں جو نكد ان سب پر قانونى پابندى نہيں ہے اس كے دباں برچيزاوين ہے سب پر قانونى پابندى نہيں ہے اس كے دباں برچيزاوين ہے سب ال چو نكد اسے كلبوں، بارز اور جوئے خانوں بر قانونى پابندى ہے اس كے انہيں خفيہ بنايا جاتا ہے اور ان كے بارے ميں صرف زر زمين دنيا ہے متعلق لوگ بى جانتے ہيں ۔۔ بائيگر نے جو اب ويتے ہوئے كہا۔

" تو كيا يه رين بو كلب بھى خفيہ ب "..... جوانا نے حيرت بجرے ليج ميں كماء

" یہ کلب تو واقعی موجود ہے اور اس جیسے کلب واقعی موجود بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے ہالز میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ وہ واقعی عام سے کلب ہوتے ہیں جہاں لوگ ریستورانوں کی طرح بینے کر کھا بی سکتے ہیں اور گپ شب لگا سکتے ہیں۔ عام ہو گلز کے ریستورانوں میں گب شب لگانے کا وقت نہیں ویا جاتا جبکہ عہاں ریستورانوں میں گب شب لگانے کا وقت نہیں ویا جاتا جبکہ عہاں

طرف بڑھنے لگے ۔

" وہ جونی کہاں ملے گا"...... جوانا نے پو تچا۔ یہ نہ گ

وه بون مهن من من من المستقد من المنظر في كما المنظر في كم

اور جوانانے اثبات میں سرملادیا۔

" وہاں علیحدہ کرے بھی ہنے ہوئے ہیں۔اس جونی کو میں اپنے ساتھ اس کرے میں لے جاؤں گا پھر وہاں اس سے یوچھ کچھ کر لیں

W

گے اس وقت تک میں حمہیں یارٹی ہی بتاؤں گا :..... ٹائیگرنے کہا۔ 🔾

اليكن جونى نے ابھى تو تمہيں معلومات دينے سے الكار كيا تھار كيا اب دہ یہ نہ مجھ لے گا کہ تم اس سے اس بات کے لئے ہوچھ کچھ

كرف آئے ہو " ..... جوانا نے بال میں داخل ہوتے ہوئے كہا بال

واقعی سنسان پڑا ہوا تھا۔ اکا د کا افراد وہاں موجو دتھے۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک عام ساغنڈہ کھوا ہوا تھا۔ سائیڈ پر

راہداری تھی جس کی دونوں سائیڈوں پر دو مسلح آدمی موجو وتھے۔ یہ سب عام سے غنڈ ہے نظر آ رہے تھے۔

عمان ایس باتوں کی کوئی برواہ نہیں کیا کرتا سے نائیگر نے

" تو پھر تم نے صرف جونی کی نشاندی کرنی ہے اور بس "۔جوانا نے کہا۔اس دوران وہ کاؤنٹر کے قریب بہننج عیکے تھے۔

\* ہملو ٹائیگریہ اجنبی کون ہے "..... کاؤنٹر پر کھڑے غنڈے نے

جوانا کو عورے دیکھتے ہوئے ٹائیگرے مخاطب ہو کر کہا۔

" نہیں صرف اجنی سے ورند حب وہ جانتے بہچانتے ہوں اس کے النے کوئی کوڈ نہیں ہوتا اسس نائیگر نے جواب دیا تو جوانا نے اثبات میں سرملا ویا۔

" كيا محميس يه رين بو كلب والے جانتے ميں .... جوانا نے

"ہاں کیونکہ میں کئ بار وہاں اس جونی سے مطنے جا چکا ہوں۔جونی زیر زمین ونیا کا بہترین مخرب "..... نائیکر نے جواب دیا اور جوانا نے اشبات میں سربطا دیا۔ تھوڑی دیر بعد رین بو کلب کی ایک مزلہ عمارت جوانا کو نظرآ گئے۔اس پرایک پرانا سابور ذبھی نگاہوا تھا۔ " يهي إن رين يو كلب " ...... جوانا في سر سے اشاره كرتے

" بال " ..... السيكر في اشبات مين سربالا ديا أور كير جوانا في كار آہستہ کر کے اے کمیاؤنڈ گیٹ میں موڑ دیا۔ ایک طرف بری ی یار کنگ موجود تھی لیکن وہاں کاروں کی تعداد کانی کم تھی البتہ زیادہ ترلوگ پیدل ہی آ جا رہے تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی اور وضع قطع چہرے مہرے اور چال دُھال سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان سب کا تعلق زیر زمین دنیا ہے ہی ہے۔جوانا نے کار رو کی اور پھروہ دونوں ہی تیجے اتر آئے سمبال کوئی نو کن دینے والا سرے سے موجود ہی نہ تھا اس کیے وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مین ہال کی

ادہ ٹائیگر تم اور مہاں۔ کیا بات بے مسلمہ جونی نے قریب W آتے ہوئے کہا۔ " تمہارا نام جونی ہے اور تم نے ٹائیگر کو آریہ محلے سے اعوا ہونے W والی لڑکی کو اعوا کرنے والوں کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا تھا'..... جوانانے اے عور سے دیکھتے ہوئے کیا۔ " ہاں لیکن تم کون ہو۔ کوئی نئے آدمی لگتے ہو"..... جونی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ميرا نام جوانا ب الحي طرح سن لواس نام كوسي جوانانے کما اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو بھلی کی می تیری ہے اگے بڑھا اور دوسرے کمجے جونی ہوا میں اس طرح اٹھتا علا گیا جسے وہ انسان کی بجائے ربڑ کا بنا ہوا کوئی کھلونا ہو اور دوسرے کمحے دہ ایک دھماکے ہے اڑتا ہوا جونے کی ایک میز پر جا گرا۔اس کے علق سے مسلسل مجیخیں نکل رہی تھیں۔ " یہ سید کیا ہے۔ یہ کون ہے"...... پورے ہال میں جسے یکھت شور سابریا ہو گیا۔ ٹائیکر حیرت سے بت بنا کھرا تھا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ جوانا ایسی جگہ پر اس انداز کی حرکت بھی کر " سنو خبردار اگر کسی نے اسلحہ طلانے کی کوشش کی۔ میری کسی ہے کوئی وسمنی یا تعلق نہیں ہے۔ میرا نام جوانا ہے اور میں سنیک

یو نیفارم تھی۔ چہرے مہرے سے وہ مجھی عام ساغنڈہ ہی نظراً رہا تھا۔

" مہمان ہے " ..... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اوه الجمار تصكيك ب" ..... كاؤنثر مين في اثبات مين سربلات ہوئے کہا اور وہ دونوں راہداری میں جلتے ہوئے آگے بڑھتے حلے گئے ۔ ان مسلح افراد نے بھی ان سے کوئی اعتراض یہ کیا تھا۔ " تو پھر كيا پروگرام ب جوانا- وہاں جارياني مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں اور وہاں سب ہی زیر زمین دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اوریہ سب مسلح ہوتے ہیں "...... ٹائیگرنے کہا۔ "جو میں نے کہا ہے وہی میرا مطلب ہے ٹائیگر میرا نام جوانا ہے جوانا۔ ابھی حمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا ہو تا تھا ..... جوانا نے مرد کیجے میں کہا تو ٹائنگر بے اختیار ہنس پڑا۔ " محمك ب- سي نشاندې كردون كالسي نائيكرن بست ہوئے کہا لیکن جوانا نے اس کے بنسنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور مچر تھوڑی دیر بعد وہ سیرحیاں اترتے ہوئے ایک بڑے ہال نما کرے میں پہنے گئے جہاں جونے کی جار میزیں گلی ہوئی تھیں اور ہر میزے کرو وس افراد موجو وقعے۔ ایک سائیڈ پر راہداری جاری تھی۔ اس بال میں واقعی چاروں کو نوں میں مشین گنوں سے مسلح چار آدمی برے چو کنا انداز میں کھڑے تھے۔ جسے بی وہ اندر داخل ہوئے ان مسلح افراد نے انہیں چو نک کر دیکھا لیکن وہ خاموش رہےتھے۔ "جونی ادحر آؤمیری بات سنو" ..... اچانک نائیر نے ایک سائیڈ پر کھڑے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔اس کے جسم پر باقاعدہ "اب میزے باہر آجاؤ جونی ورند"...... جوانانے کر خت کیج میں کہا تو دوسرے کے کاپنیا ہوا جونی ایک میزے یتھے سے اٹھا اور اس کے کاپنیا ہوا جونی ایک میزے یتھے سے اٹھا اور اس نے بے انھتیار ہوا میں ہاتھ اٹھا دیئے ۔وہ میزپر گر کر اچھل کر دوسری طرف جا گرا تھا اور چونکہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی فائرنگ شروع ہو گئی تھی اس لئے وہ وہیں ویک گیا تھا۔جوانانے اے دیکتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس لئے وہ خاسوش رہا تھا۔

یں۔ "سرچیوں کا خیال رکھنا ٹائیگر "..... جو انائے مڑے بغیر کہا۔ "میں پہلے ہی اوھر موجو دہوں "..... ٹائیگر نے جو اب دیا۔ "ہاں اب بآؤجونی کس نے اس لاک کو آریہ محلے سے اعوا کیا

تھا۔ بولو "..... جوانانے انتہائی کر خت لیج میں کہا۔
"خ سن کے جاسٹر نے سجاسٹر کا پورا گردپ تھا۔ میں ای محلے میں
رہتا ہوں اس لئے میں نے خود ویکھا تھا"....! جونی نے بری طرح
کانیتے ہوئے لیج میں کہا۔ اس کا پہرہ سرسوں کے چھول سے بھی زیادہ
زود پڑا ہوا تھا اوروہ اس طرح لڑ کھوا رہا تھا جیبے ابھی ہے ہوش کر گر

" کون ہے یہ جاسٹر۔ کہاں ملے گا۔بولو "...... جوانانے کہا۔ " وہ سازد کلب کے میٹمر ٹیونی کا خاص آدمی ہے۔اس کا پورا گروپ عاین رہتا ہے "...... جونی نے جواب دیا۔

کیا وہ ٹونی کے لئے یہ کام کر تاہے ۔۔۔۔۔ جوانانے پو چھا۔ اصل باس رالف ہے۔ گولڈن کلب کا رالف ٹونی بھی اس کا کر ز کاچیف ہوں۔ میں نے اس جونی ہے چند باتیں پو چھنی ہیں اور بس"...... جوانا نے ہاتھ اٹھا کر چھٹے ہوئے کہا۔

" تم- جہاری یہ جرأت كه تم يمهاں اس طرح كى حركت كرو" ـ اجاتک ایک مشین کن بردار نے چیجے ہوئے کما لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہو تا جوانا کا دوسرا ہاتھ بجلی کی می تیزی سے جیب سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی مشین پیشل کی تر تراہث کے ساتھ ی انسانی چیخیں سنائی وی۔ ٹائیگر نے بحلی کی سی تیزی سے جمپ مگایا اور وہ تیزی سے ایک میزکی اوٹ میں ہو گیا۔جوانا نے بھی فائرنگ كرتے بى جمپ لكايا اور اس كے ساتھ بى اس نے اس آدى كے باتھ ے نکل کر زمین پر گرنے والی مشین گن جمیٹ لی تھی اور اس کے بعد تو پورے ہال میں مشین گن چلنے کی مخصوص آواز کے ساتھ ہی انسانی چینوں کا جیسے سیلاب ساآگیا۔ ای کمح سائیڈ راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو ٹائیگر نے یکھت جمیہ لگایا اور دوسرے کے اس کا جمم ایک کمے کے لئے راہداری کے کونے میں رکا اور دوسرے کمح اس نے راہداری کے اندر کی طرف مشین پیشل کا فائر کھول دیا اور ہال کی طرح راہداری میں بھی انسانی چیخوں کے ساتھ جمموں کے گرنے کے دھماکے سنائی دینے ۔ یہ سب فائرنگ صرف پعند کھے جاری رہی لیکن ان چند کموں میں ہال کا نقشہ مكمل طور پر تبديل ہو جيكا تھا۔ فرش پر خون ہى خون اور لاشوں كے سائق سائق تربیتے ہوئے انسانی جسم نظر آرہےتھے۔

اس لئے اس نے اسے رابداری میں ہی چھینک دیا تھا اور وہیں ایک لاش کے سافقہ بڑی ہوئی ایک دوسری مشین گن اٹھائی تھی۔ گو ہال میں سے بھی ان کا سامنا کرنے کی کو شش کی گئی لیکن ٹائیگر اور جوانا نے چند کموں میں سب کو گولیوں سے اڑا دیا۔ وہی طالت ہال کی ہو رہی تھی جو اس سے پہلے جوئے خانے کی تھی۔

W

Ш

5

m

آؤاب اس جاسٹر کو دیکھ لیں "...... جوانا نے ہاتھ میں بکری ہوئی مشین گری مشین گری مشین گری مشین کی مشینہ ہوئے مائیگر سے کہا اور بچر اطمینان سے بیرونی دروازے کی طرف مرائیا۔ باہر ہر طرف سنسانی بھیلی ہوئی تھی اور چند کموں بعد جوانا کی کارتیزی سے کہاؤنڈ سے لکل کر تیزی سے کہاؤنڈ سے لکل کر تیزی سے کہاؤنڈ سے لکل کر تیزی ہوئی آئے برحمی جلی جاری تھی۔

م م نے تو وہاں قتل عام كر ڈالا ہے ...... نائيگر نے حمرت عمر کھرے ليے سن كبار

" یہ می سنی ہیں ٹائیگر۔ مطلب ہے چھوٹے سانپ۔ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو یہ بڑے ہو کر زیادہ خطرناک بن جاتے لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس قدر قتل و غارت کے باوجود پولیس نہیں آئی "...... جوانانے جواب دیتے ہوئے کہا۔

مہاں پولیں بعد میں جہنی ہے آکہ برسی ہوئی گولیوں ہے مخوظ رہ سکے مسسد ٹائیگرنے ہنتے ہوئے کہااور جوانانے اشبات میں مہلادیا۔

" اب بتاؤوہ سازو کلب کہاں ہے"..... جوانانے کہا۔

ماتحت ہے۔ سازو کلب بھی ای کی ملیت ہے۔ میں نے رانف کو مائیگر کے بارے میں بنایا تھا کیکن وہ نائیگر کے بارے میں بنایا تھا کیکن وہ نائیگر کے جائی ہے۔ شاید جاسٹر نے اے بھی علم نہیں تھا کہ جاسٹر نے یہ کام کیا ہے۔ شاید جاسٹر نے لئے اس لڑکی کو اٹھایا ہوگا۔ یہ انتہائی عیاش آدمی ہے "۔ جونی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔
نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

" تم جانتے ہو اس جاسٹر کو ٹائلگر"..... جوانا نے ٹائلگر سے

چا۔ '' نہیں۔ میں کبھی سازو کلب نہیں گیا'…… نائیگر نے جواب

" او کر اب چلتے ہیں " ...... جوانا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی جوئی بیشتا ہوا اس کے ساتھ ہی جوئی بیشتا ہوا نیچ گرا اور بری طرح تربیخ نگا۔ ای لیح ٹائیگر کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سائی دیں اور سرصیاں چینوں سے گوئے انھیں۔
کی آوازیں سائی دیں اور سرصیاں چینوں سے گوئے انھیں۔

" اوھر سے ایک خفیہ راستہ ہے ادھر سے نکل چلتے ہیں"۔ نائیگر نے تبزیجے میں کہا۔

راہداری میں علو۔ میں کسی خفیہ راستوں کا قائل نہیں ہوں '۔ جوانا نے کہا اور مشین گن اٹھائے دوڑ تا ہوا سرحیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر ہے ٹائیگر کیا کر سکتا تھا اور پھر چند کمحوں بعد اوپر راہداری اور پھرہال گولیوں ہے گونج اٹھا۔ مشین گن کا میگزین ختم ہو گیا تھا تھا"..... جوانا نے ہستے ہوئے کہا۔
" ہو گا لیکن مہاں ایسا نہیں چل سکتا ہی ہے تم تھے ڈراپ کر
کے رانا ہادی ہاؤ"..... ٹائیگر نے سخیدہ لیج میں کہا۔
" اگر تم گھرا گئے ہو تو ٹھکی ہے کیونکہ تم بہرطال میرے
ساتھی ہو لیکن اصل آدی کو تلاش کر کے تم نے تھے ضرور بتانا
ہے"..... جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید است آدمیوں کو
ہائی کرنے ہے اس کی کمی نفیاتی حس کو تسکین پہنے گئی تھی اس

W

W

a

کی بات مان گیا تھا۔ " تم نے اب رانا ہاؤس سے اس علیے میں نہیں نظار پولسی اور شاید انٹیلی جنس اور ہو سکتا ہے کہ دیگر سرکاری ایجنسیاں بھی اب ہماری تلاش شروع کر ویں۔ میں بھی مکیک آپ میں رہوں گا۔۔ نائیگرنے کما۔

کیوں ان غندوں سے محومت کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے "۔ جوانانے جیرت بجرے لیج میں کہا۔

معندوں سے کسی کو ہمدروی نہیں ہوگی لیکن تھے عہاں کے معندوں سے کسی کو ہمدروی نہیں ہوگی لیکن تھے عہاں کے مطالت کا علم ہے۔ پولیس نے اپنی جان بچائے والے عندوں کی کارروائی کی بجائے واشت کروی کا واقعہ بنا دینا ہے اور اخبارات نے اپنی اشاعت بڑھانے کی عرض سے اس میں مزید مرج مصالحہ لگا دیتا ہے۔ ..... نا تیگر نے کہا توجوانا نے براسا منہ بنالیا۔

۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں معلوم کرناہو گا۔ تم ابسا کرو کہ مجھے کہیں ڈراپ کر کے رانا ہاؤی طبے جاؤییں معلوم کر کے حہیں دہیں کال کر دوں گا"...... ٹائیگر نے کہا۔ "نہیں میں حمہارے ساتھ جاؤں گا"...... جوانانے کہا۔

" نہیں جوانا۔ اب بھی تم نے میرے نقطہ نظرے غلط کام کیا ہے۔ یہ ایکریمیا نہیں یا کیشیا ہے۔ بہاں اس طرح کا قتل عام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوآدمیوں کی ہلاکت اور بات ہے لیکن اس طرح ساتھ ستر افراد کو بیک وقت ہلاک کر دینا دوسری بات ہے اور تم دیکھنا صح کے اخبارات نے آسمان سرپر اٹھا لینا ہے۔ پولیس نے اسے دہشت کر دی کا واقعہ بنا رینا ہے اور بھر ہم دونوں کی تلاش شاید اعلیٰ سطح پر شروع ہو جائے اور مجھے بقین ہے کہ تم نے سازو کلب میں بھی یہی کارروائی دوہرانی ہے۔اب بھی مجھے یقین ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے جب باس کو اس کا علم ہو گا تو ہم سنیک کرز کی بجائے خود سنیک بن جائیں گے اور باس سنیک کر اب مجھے ان لو کوں کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ اب میں خود ی اصل حقائق کا سراغ لگالوں گا اور پھرجو اصل آدی ہو گا اس کی نشاندہی میں تمہیں کر دوں گا تم بے شک اس کے جسم میں مشین گن کے دو میگزین خالی کر دینا تھے کوئی اعتراض مذہو گا' ...... ٹائیگر نے کہا۔ "ارے تم تو اہمی سے گھراگئے ٹائیگر۔ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہاں ایکریمیا سی جوانا کا نام وہشت کا نشان بن حکا

0

m

عمران ناشع میں معروف تھا کہ یکش پڑے ہوئے میلی فون کی کھنٹی ج اٹھی۔ عمران رات ہی ایک مثن مکمل کر کے ایکر پمیا ہے والی آیا تھا اور اب اس کا پروگرام ناشتہ کر کے دانش مزل جانے کا تھا اس لئے وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ نیلی فون ک کھنٹی مسلسل بجتی رہی تو عمران نے چائے کی پیال واپس میزبر ركهي اور رسبور اثھاليا۔ " دوران طعام بزرگ کہتے ہیں کہ بولنا منع ہو تا ہے اور ناشتہ بھی برطال طعام میں بی شامل ہے اس لئے سوری میں عمران نے رسیور اٹھا کر کہا اور اپنا فقرہ مکمل ہوتے ہی دوسری طرف سے بات سے بغیر رسیور رکھ ویا اور چائے کی پیال اٹھا ل۔ سلیمان اسے ناشتہ وے کر مارکیٹ طلا گیا تھا کیونکہ اب عمران کی آمد کی وجہ سے اس نے سامان خرید ناتھا تا کہ فخ اور ڈنر تیار کر سکے۔اس کی عدم موجو دگ

\* پر تو عباں کام کرنے کا لطف بی نہیں آئے گا"..... جوانانے مان اس طرح قبل عام نہیں ہونا چاہے مینی کام غلط ہوا ے " .... ٹائیر نے کہا۔ " جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ تم گھیراؤ نہیں "..... جو انانے کہا۔ " ببرحال میری بات مان جاؤ۔ الگے جوک پر تھیے ڈراپ کرو اور خودرانا ہاؤس علی جاؤ"..... ٹائیگرنے کہا۔ " اوک "..... جوانا نے کما اور کیر داقعی اگلے چوک پر اس نے ٹائیگر کو اتارا اور خو د کار آگے بڑھا لے گیا۔ " ہونہ۔۔ ابھی سے گھبرا گیا ہے۔ ابھی تو اس نے جوانا کو اس ے صحح روپ میں دیکھا بی نہیں "...... جوانا نے بزیزاتے ہوئے کہا لیکن اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف بی بڑھی حلی جا رہی تھی کیونکہ اے سازو کلب کاعلم بی مدتھا اس لئے سوائے رانا ہاؤس والیس جانے کے وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔

Scanned By WagarAzeem pakistanipoin

خواب آنے شروع ہو گئے ہیں حمیس "...... عمران نے حیرت بحرے کچے میں کہا۔ " تم نے آج کے اخبارات دیکھے ہیں "...... دوسری طرف سے

ما گیا۔ " نہیں۔ کیوں کیا ہوا ہے۔ کیا کوئی خاص اشتہار آ گیا ہے

ہیں۔ یہ میں میں ایک ہوئے ہوئے ہوئے ضرورت رشتہ کا''''…… عمران نے کہا۔ \* مہمارے ساتھی جو انا نے دہشت گردی کی ہے اور اس وقت

پوری انتظامیہ حرکت میں ہے۔ ابھی میں نے حہارے ڈیڈی کو مہیں بنایا کہ جوانا حمارا ساتھی ہے اور رانا ہاؤس میں رہنا ہے ورند اب تک ید جوانا حمارا ساتھی ہے چکا ہوتا "...... دوسری طرف سے سویر فیاض نے کہا۔

"جوانا نے دہشت گردی کی ہے۔ کیا کمد رہے ہو" ...... عمران نے داقعی حیرت بوے لیج میں کہا۔

ے وہ می یرف برے معنی ہوئے۔ " تم اخبار پڑھ لو میں جہارے فلیٹ پر آرہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جہارے سلمنے اس جوانا کو گرفتار کیا جائے "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور

ر کھا اور بھر میز کی ایک سائیڈی پریزے اخبارات کا بنڈل اٹھایا اور بھر اس نے جیسے ہی اخبار کا پہلا صفحہ دیکھا وہ بے اختیار انچل پڑا۔ اخبار کی چھٹی جلاتی چنگھاڑتی سرخیاں تھیں۔

" دارالحكومت ميں دہشت گر دى كا انتهائى خوفناك واقعه ــ رين بو

میں سلیمان کم شاپنگ کرنا تھا کیونکہ وہ خود زیادہ تر پھل کھا کر اور دودھ پی کر ہی وقت گزار لینا تھا۔ عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لے کرییانی واپس میز پر رکمی اور پھر ایٹے کر ڈریینگ روم کی طرف مزنے ہی نگاتھا کہ فون ک گھنٹی ایک بار پچرنج اٹھی۔

" ہاں اب بات ہو سکتی ہے۔ اب طعام انطقام پذیر ہو چکا ہے" ....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور والیں کری پر بیٹھ کر اس نے رسیورا محمالیا۔

ق سے علی عمران۔ ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آ کسن) بول رہا ہوں "۔ عمران نے کہا۔

مران نے لہا۔
" فیاض یول رہا ہوں۔ پہلے تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا"۔
دوسری طرف سے سوپر فیاض کی مجاڑ کھانے دالی آواز سنائی دی۔
" ارب ارب اتن صح تم آفس کیے پہنے گئے ۔ کمال ہے۔ کہیں
میرے ایکر یمیا جانے کے بعد پاکشیا میں سورج نے آدمی رات کو تو
" میں شروع کر دیا" ...... عمران نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔
" میں گھر سے بول رہا ہوں۔ میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ معلوم کر سکوں کہ تم واپس آئے ہویا نہیں کیونکہ شام کو میں نے
فون کیا تھا تو سلیمان نے بتایا تھا کہ تم ملک سے باہر گئے ہوئے ہو
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حمہارے ساتھی کو حمہاری عدم موجودگی
میں ہمتکڑیاں ڈالوں" ...... موبر فیاض نے کہا تو عمران چونک پڑا۔
میں ساتھی کو ہمتکڑیاں۔ کیا مطلب۔ کیا رات کو ڈراؤنے
" میرے ساتھی کو ہمتکڑیاں۔ کیا مطلب۔ کیا رات کو ڈراؤنے

طرف سے جو زف نے یو تھا۔ " ہاں میں کل رات واپس آیا ہوں۔جوانا سے میری بات کراؤ"۔ عمران نے ہونٹ کھینچتے ہوئے عصیلے لیج میں کہا۔ " وہ اپنے کرے میں ہے باس - ولیے جو کچھ آپ اس سے یو چھنا چاہتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں '..... جوزف نے کہا تو عمران جوزف کے اس انداز پر بے اختیار چونک بڑا۔ " کیا مطلب۔ کیا واقعی جوانا اور ٹائیگر نے یہ دہشت گردی کی ہے "...... عمران نے کہا۔ " يوليس نے لين بياؤ كے لئے اسے وہشت كروى كى كارروائى قرار دے دیاہے باس سور نہ یہ دہشت گردی نہیں تھی "...... جوزف " کیا مطلب۔ تفصیل سے بات کرو" ..... عمران نے انتہائی عصیلے لیجے میں کما تو جوزف نے جوانا کے ڈائٹنگ ٹیبل پر اخبار میں 🥝 لڑی کے اعزا، اس کے گھر والوں کی غنڈوں کے ہاتھوں ہلاکت سے لڑ لے کر چیف، سرسلطان اور بھر چیف سے دوبارہ ہونے والی تمام U بات چیت کی تفصیل بتانے کے بعد فائیگر کو رانا ہاؤس بلانے اور پھر ٹائیگر کی طرف سے جونی کو فون کرنے اور جونی کے نہ بتانے پرجوانا اور ٹائیگر کے رین ہو کلب جانے تک کی پوری تفصیل بنا دی۔ الين اس كايه مطلب تو نهيس كه بيد لوگ وبان جاكر اس طرح بے دریغ قتل عام شروع کر دیں "...... عمران کے کیج میں غصہ اور

كلب ميں قبل عام - جاليس افراد بلاك پندره شديد زخى اور اس ك سابق ہی فوٹو تھے جس میں لوگ واقعی کیڑے کو ژوں کی طرح مرے یزےتھے۔ہم طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ \* وبشت گرو خفيد منظيم سنيك كرزى بولناك كارروائي --دوسری سرخی تھی اور عمران سنک کرز کا نام پڑھ کر ایک بار پھر ا چمل برا۔ پھر اس کی نظریں تیزی سے تفصیل پر دوڑتی جلی کئیں۔ یوری تفصیل پرھنے کے بعد عمران کے جبرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابجرآئے تھے کیونکہ تفصیل کے مطابق یہ کارروائی ٹائیکراور جوانا نے کی تھی اور جوانا نے جوانانے میں باقاعدہ اپنا اور تنظیم کا نام بنا كر اعلان كيا تحااور نائيكر كورين بو كلب والے يہلے سے جائے تھے۔ ٹائیگر اور جوانا کے طلیے بھی تفصیل سے درج تھے اور یہ ساری تفصیل زخمیوں سے حاصل کی گئی تھی۔ ، یہ کیا ہو گیا ہے۔ جوانا اور ٹائیگر نے کیوں یہ قتل عام کیا ب "...... عمران نے انتہائی حیرت بجرے انداز میں بربراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ \* رانا باؤس \*..... رابطه قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ " عمران بول رہا ہوں جوانا کہاں ہے " ...... عمران نے انتمانی

" يس باس اور آب غير ملك سے واپس آ گئے ہيں باس "- دوسرى

سخيده لجج ميں يو حمار

نانسنس ـ اب ٹائيگر بھي سائق بي ملوث ہو گا اور نجانے كون كون اس حکر میں ملوث ہو جائے "..... عمران نے شدید عصے سے بجرے اللّا ہوئے کیجے میں کہا۔ " میں ساراالزام اپنے سرلے لوں گاآپ پریشان مذہوں "-جوانا W نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ا بھی تم نے کوئی گرفتاری نہیں دین میں چیف اور سرسلطان ے بات کر کے چر حمیس فون کر تاہوں۔ تم ویس رہو "...... عمران و کے بات کر کے چر حمیس فون کر تاہوں۔ تم ویس رہو اس کے خروع کر نے کہا اور کریڈل وباکر اس نے تیری ہے نیز دائل کرنے شروع کر ا "ايكسٹو" ..... رابطر قائم ہوتے ہى دوسرى طرف سے آواز سنائى "عمران بول رہا ہوں طاہر۔ یہ تم نے کیا کیا کہ جوانا کو اجازت دے دی۔ حمبیں معلوم تو ہے اس کی فطرت اور بیک گراؤنڈ اب بآؤ"..... عمران نے انتہائی عصیلے لیج میں کہا۔ \* میں نے تو جوزف کو اٹکار کر دیا تھا عمران صاحب لیکن کھر <sub>-</sub> جوزف نے سرسلطان سے بات کی اور سرسلطان نے تھیے فون کر کے کہا کہ میں انہیں اجازت دے دوں کیونکہ انہوں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ وہ کسی کو ہلاک نہیں کریں گے صرف غنڈوں اور بدمعاشوں کو پکڑنے میں یولیس کی مدد کریں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ

کسی کو غصے میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں لیکن سرسلطان نے کہا کہ

" بس يہي غلطي جوانا ہے ہوئي ہے۔ابھي تو ٹائيگر نے اے واپس جھموا دیا تھا وریہ جوانا سازو کلب اس جاسٹر کے پیچیے بھی جانا چاہتا تھا اور ٹائیگر نے جوانا کو یہی بتایا تھا کہ بولیس نے لازماً اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دے دین ہے اور واقعی ہوا بھی الیہا ہی ہے ۔۔ " جوانا کو بلاؤ اور اے کہو کہ بھے سے بات کرے " ...... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ " کیں باس "..... جوزف نے کہا۔ " بسلع ماسر ميں جوانا بول رہا ہوں "..... پحد محوں بعد جوانا كى آواز سنائی دی۔ " يہ تم نے كيا حماقت كى بجواناسيد طريقة موتا بكام كرنے كا"..... عمران نے انتہائی عصیلے لیجے میں كہا۔ " آئی ایم سوری ماسٹرہ میرے دہن میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یولیس اس کو دہشت گردی کی کارروائی بنادے گی۔ مجھے ان خنڈوں اور بدمعاشوں کو ہلاک کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوا ان کا یہی انجام ہونا چاہئے تھالیکن ببرطال اب میں اس کے شائع ممكنے كے لئے تیار ہوں۔اگر آپ کہیں تو میں خو وجا کر گرفتاری دے دیتا ہوں "۔ جوانانے اجہائی سنجیدہ لجے میں جواب دیتے ہوئے کما۔ \* یہ ایکر پمیا نہیں یا کیشیا ہے۔ تم نے واقعی حماقت کی ہے

جوزف نے ان سے وعدہ کیا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ جوزف غلط کام نہیں کرے گا اس لئے مجوراً مجھے جوزف کو اجازت دین ہڑی "۔ بلیک زرونے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

" تم نے سرسلطان سے بات کی ہے "...... عمران نے کہا۔
" ہاں۔ وہ بھی بے حد پر بیشان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ان
دونوں کو بھانسی کے چھند سے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور انہوں نے
تھے کہا ہے کہ میں ان کی سائیڈ ند لوں اور خاموش رہوں"۔ بلکیہ
زرونے جواب دیا۔

" فیاض کے پاس جوانا کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں اور اسے معلوم ہے کہ جوانا رانا ہاوس میں موجو د ہے۔اس نے تجھے فون کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ چل کر جوانا کی گرفتاری میں مدد کروں وہ ابھی چہنچنے ہی والا ہو گا اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے میں مرسلطان سے کوئی بات کروں اس لئے تم مرسلطان سے کہو کہ وہ اپنے آفس میں میں۔میں مورفیانس سے فارغ ہو کرخود انہیں فون کروں گا۔۔۔۔۔۔ کوان نے کہا۔

کروں کا "...... عمران کے اہا۔
"آپ اگر کہیں تو میں سرعبدالر حمن کو بطور چیف کہر دوں کہ وہ
اس معاطے کو پینڈنگ کر دیں "...... بلیک زرد نے کہا۔
" نہیں۔ ابھی تم نے کچے نہیں کہنا۔ سوپر فیاض نے شاید ڈیڈی کے نہیں بنایا کہ جوانا کون ہے اور کہاں رہتا ہے ورید وہ خود جوانا کی
گرفتاری کے لئے رانا پاوس بہنچ گئے ہوتے۔ میں سوپر فیاض ہے
گرفتاری کے لئے رانا پاوس بہنچ گئے ہوتے۔ میں سوپر فیاض ہے

حالات معلوم کر لوں اس کے بعد میں سرسلطان سے بات کروں گا

اور پھر جو کچھ میں مناسب مجھوں گا دیسے ہی کروں گا"...... عمران

ت اشتائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

و بن سید "آپ پریشان نظر آ رہے ہیں صاحب۔ کیا بات ہے آپ کی طبیعت تو ٹھمک ہے"...... سلیمان نے انتہائی پرلیشان سے لیج میں کہا۔

" جوانا نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی ہے جس نے حقیقیاً کچھ اُ پریشان کر دیا ہے "...... غران نے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔ \* جوانا نے حرکت کیا مطلب۔ کیا ہوا ہے "..... سلیمان نے حیرت بحرے لیجے میں کہا۔ حیرت بحرے لیجے میں کہا۔

" یہ دیکھوا خبار۔اس میں اس کا کارنامہ تفصیل سے شائع ہوا ہے اور پوری حکومت ہل گئی ہے۔ سوپر فیاض اس کا وارنٹ گرفتاری لئے بیان پیمخنے والا ہے" عمران نے اخبار اٹھا کر سلیمان کی

لئے مہاں چینچنے والا ہے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے اخبار اٹھا کر سلیمان کی طرف بڑھاتے : وئے کہا۔ سلیمان نے اخبار ویکھا تو اس کے جرے پر تسلیم نہیں کر نا۔ جو انا گرفتار ہو گیا تو ظاہر ہے اس قدر قتل و غارت W کے نتیج میں اسے لاز ماموت کی سزا دے دی جائے گی ۔۔۔۔۔۔ عمران W نے پر پیشان ہوتے ہوئے کہا۔

" آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اب تک جینے قتل کئے ہیں آپ کو گئی بار کر فقار کیا گیا ہے اور کئی بار موت کی سزا دی گئ ہے۔ آپ بھی تو مجرموں اور دشمن ایجنٹوں کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں اور قانون تو سب کے لئے یکساں ©

ہے ' ...... سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

' کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہوئے کہا۔

' کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہوئے آمرے معلوم تو ہے کہ میں کا مسلمان کیا گھوئی مفاد ہوتا کہ ہمان کے یہ ملک کی سلامتی ہوتی ہے، ملک کے کر دڑوں افراد کا تحفظ ہوتا ہے اور پھر مجھے سرکاری سربرستی حاصل ہے '' ...... عمران نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

کیا حکومت نے آپ کو لائسنس دے رکھا ہے کہ آپ جبے ملک دشمن مجمیں ہلاک کر دیں۔ آپ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہو گا'۔ سلیمان نے کہا۔ ''تم کہنا کیاچاہتے ہو۔ کھل کر بات کرد''...... عمران نے زیج ہو

" تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ کھل کر بات کر ہ " ...... عمران نے زیج ہو کر کہا۔ \* جوانا نے بنہ ہی کوئی وہشت گر دی کی ہے اور نہ کوئی جرم۔ دہ

بوانا کے بنہ ہی کوئی دہشت کردی کی ہے اور نہ کوئی جرم۔ وہ ایک سرکاری تنظیم سنیک کرز کا اسبنٹ ہے اور وہ ایک سانپ کو تفصیل پڑھنے نگاور پر اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔
" یہ سنکی کر زکیا ہے۔ یہ کمیں شطیم ہے ۔۔۔۔۔ سلیمان نے جران ہوتے ہوئے ہوئی پوری تقصیل اے بتا دی۔

انتمائی حیرت کے تاثرات ابم آئے۔وہ سرخیاں دیکھنے سے بعد خبر کی

" تو كراس سي بيشان ،وف والى كيا بات ب "..... سليمان في كما تو عران جونك يزار

ے ہو طرق کا میں ہوئے۔ " یہ خبر پڑھ کر بھی تم یہ بات کر رہے ہو"...... عمران نے ہونے بھینچے ہوئے کہا۔

" پولیس تو الیے کارنامے سرانجام دی رہتی ہے۔ غندوں کی لڑائی کو دہشت گردی قرار دے دینااس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پولیس تو جس گر میں قتل ہو جائے اس کے مالک کو قاتل قرار دے دیتے ہے۔ باپ قتل ہو تو بیٹا قاتل، عورت قتل ہو تو شوہر قاتل، غوہر قتل ہو تو بیٹا قاتل، عورت قتل ہو تو شوہر قاتل، غوہر قتل ہو تو بیوی قاتل۔کیاآپ کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ تھیک ہوتا ہے "

" یہ تو تھیے معلوم ہے کہ جوانانے دہشت گر دی نہیں کی۔ اس نے ایک شریف لڑک کے اعوا کرنے والوں کا سراغ لگاتے ہوئے وہاں گیا اور مچر اس نے اپنی فطرت کے مطابق وہاں قتل عام کر والا۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ وہ غنڈوں اور بدمعاشوں کو ہلاک کر رہا ہے۔۔۔انہوں کا سرکیل رہا ہے لین قانون تو اس بات کو خود کشی کرنیں اور اس کے سارے گھر والوں کو دن دہاڑے کولیوں سے ہلاک کر دیا جائے اور پاکیشیا سیرٹ سروس صرف ملک کے مجموعی مفاد کی حفاظت کرتی رہ جائے اور لڑک کی بے بسی اور لاجاری اور اس کے والدین کو ہلاک کرنے والوں کے خلاف اگر کوئی ان غندوں اور بدمعافوں، ان زہر سے بجرے سانیوں کو کچل دے تو اے کرفتار کر کے بھانسی برجرمادیا جائے ..... سلیمان نے انتہائی ملخ کہتے میں کہا۔ " وه وه مهاري بات تو تحكي بي مكر " ..... عمران في قدر ب یو کھلائے ہوئے کہے میں کہا۔ " میں کسی اگر مگر کو نہیں جانا۔ یا کیشیا کی بیٹی کو اعوا کر ایا جائے اور اس سے زیادتی کی جائے اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیا جائے اور حکومت اور اس کے کارندے صرف اگر مگر کرتے رہ جائیں اس لئے کہ وہ عزیب لوگ تھے، بے بس اور لاچار لوگ تھے اگر یہی کام خدانخواستہ سرسلطان کے ساتھ ہوجاتا تو کیا حکومت اور آپ اس طرح اگر مگر کرتے رہ جاتے۔ مجھے افسوس بے صاحب کہ آپ جوانا کو شاباش دینے کی بجائے النابیہ موج رہے ہیں کہ اس نے غلطی ک ہے " ...... سلیمان نے انتہائی حذباتی لیجے میں کمااور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مر کر کرے سے باہر نکل گیا تو عمران نے بے اختیار ا کیب طویل سائس لیابه " بہت خوب سلیمان - تم نے واقعی میری آنکھیں کھول وی ہیں -

پکونے کے لئے خنڈوں کے افت میں گیا بہاں اس پر فائر کھول دیا گیا اور پھر اس نے اپنی حفاظت کی عزض سے وہاں کارروائی کی اور اس طرح مقالم بازی میں خنڈے ہلاک ہو گئے "...... بلیمان نے بڑے سادہ سے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" سنکی کرز کیے سرکاری تنظیم ہو گئ" ...... عمران نے کہا۔ · ابھی آپ نے خود تو بتایا ہے کہ سر سلطان سیکرٹری وزارت فارجہ جو کہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے انتظامی انچارج بھی ہیں نے یا کیفیا سکرٹ سروس کے جیف سے سفارش کی کہ ایک سرکاری سطیم قائم کی جائے جو ان غنڈوں اور بدمعانثوں کی سرکو بی کرے جو شریف اور غریب لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں کیونکہ حومت پاکسیا کا به فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال اور عرت کی حفاظت کرے اور حکو مت کا صرف بد فرض نہیں ہے کہ وہ ملك سے بحوى مفاد اور سلامتى اور كروڑوں عوام سے مفادات ك تحفظ کی فاطر سیرٹ سروس قائم کرے بلکہ اس کا یہ فرض بھی ہے کہ ملک کے کسی ایک شہری کی جان مال اور عرت کا بھی اس طرر محفظ کرے جس طرح پورے ملک کا کرتی ہے۔ پاکیٹیا کا ایک شہری بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا بورا ملک اور سکرٹ سروس کا صرف یہی کام نہیں رہ جاتا کہ اس کے ملک کے شہروں کی زندگی کو اجمرن بنا دیا جائے، ان کی نوجوان لڑ کیوں کو دن دہاڑے اعوا کر کے ان ے زیادتی کی جائے اور وہ بے کس اور بے بسی کی حالت میں

w

ພ · <u> </u>

a k

0

t

.

0 m اہا۔ ''تو بچرا تھوا در میرے ساتھ جلو''۔۔۔۔۔ سوپر فیاض نے کہا۔ 'کی مد

" کس حیثیت ہے "...... عمران نے پو تھا۔ \* " وہ حمارا ساتھی ہے۔ اس حیثیت ہے "..... سوپر فیاض نے

واب دياس

" تم نے رانا ہاؤس دیکھا ہوا ہے ناں "....... عمران نے کہا۔ "ہاں دیکھا ہوا ہے"..... سوپر فیاض نے کہا۔

" تو چرجاد اور اسے جا کر گرفتار کر لو میرے پاس کیوں آئے ہو۔ وار نٹ گرفتاری حمہاری جیب میں ہے اور تم سنرل انٹیلی جنس بیورو کے سپر نٹنڈ نٹ ہو۔ جاد اور گرفتار کر لو اسے سکیا رکاوٹ ہے ایسا کرنے میں اور اگر حمہیں جواناسے ڈرنگتا ہے تو بحرڈیڈی کو ساتھ لے جاد ۔ وہ نہیں ڈریں گے "...... عمران نے کہا اور اس کمح سلمیان

ٹرالی دھکیلنا ہوااندر آیا۔ " میں ڈیوٹی پر ہوں اس لئے چائے نہیں پیوں گا"...... سوپر فیاض ٹرکدا۔

"اس فلیٹ میں آپ ڈیوٹی پر کیے ہو گئے سر تلنڈن ما صاب یہ فلیٹ تو آپ کا ہے۔ یہ فلیٹ تو آپ کا ہی ہے "..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں جوانا کو گرفتار کرنے کی ڈیوٹی پر ہوں اس کا وارنٹ گرفتاری میری جیب میں ہے"..... سوپر فیافس نے انتہائی فاخرانہ میں حہارا شکر گزار ہوں"...... عمران نے بزیزاتے ہوئے کہا- ای کمچے کال بیل کی آواز سنائی دی-" جاؤ سلیمان سوپر فیاض آیا ہوگا"...... عمران نے اونچی آواز میں

ه جود میان توپرتیان یا در میست کرن که پای میان است. است د چه میان می سخید و آواز سنانی دی اور وه تیز تیز

حی صاحب "...... سلیمان کی سنجیده آواز سنائی دی اور وه تیزتیز قدم انھانا وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

ا انھو طوس نے بوانا کو گرفتار کرنا ہے۔ اس کا وارنت گرفتاری میرے باس ہے۔ انھو اسس موپر فیاض نے کرے میں واخل ہوتے بی برے فاخرانہ کیج میں کہا۔

" بینفو" ...... عمران نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا۔ "کیا ہوا۔ اب اپنے ساتھی کی گرفقاری کی بات من کر سخیدہ ہو گئے ہو۔ وہ قاتل ہے۔ اس نے قتل عام کیا ہے اسے اس کی سزا بھکتنی ہوگی" ...... سوپر فیاض نے بڑے طزیہ لیج میں کہا۔

تم بیٹو تو ہی درنہ جوانا کو گر فتار کرنے کے جرم میں خمہارے ہاتھوں میں بھی ہٹھکڑیاں پڑسکتی ہیں۔ بیٹو "...... عمران نے ای

طرح سجیدہ لیج میں کہا۔ "اچھاالطاچور کو توال کو ڈاننے۔ سنو میں نے اسے گر فقار کرنا ہے ہرصورت میں اور میں سرکاری معاطات میں کسی کا کھاظ نہیں کرتا"۔ سوپر فیاض نے کری پر بیٹھے ہوئے کہا۔ " میں کب کمہ رہا ہوں کہ تم کوئی کھاظ کرو"...... عمران نے

ع بر ہے۔ Wagar Azeem pakistanipoin

بتایا ہے۔صاحب تو ملک سے باہر تھے اس لئے الہیں تو معلوم نہیں " ہے لیکن میں عباں موجوو تھا تھیے معلوم ہے ...... سلیمان نے W " كيا كه رب بوركيا مطلب" ..... سوير فياض في اس باد قدرے ڈھیلے لیجے میں کہا۔اس کا اکڑا ہوا جسم بھی ڈھیلاپڑ گیا تھا۔ " فياض صاحب آپ لوگ تو دفترون مين سينه كر صرف تخوايي وصول کرتے ہیں آپ نے تبھی سوچا ہے کد یماں ملک میں غنڈے اور بدمعاش کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کس طرح شریف اور غریب او گوں کی زندگی اجمین کر رکھی ہے۔آپ کو معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ غنڈوں کے ایک گروپ نے آریہ محلے کے ا کیب عزیب درزی کی نوجوان لڑکی کو دن دہاڑے اعوا کیا، اس کے باپ اور گھر والوں نے مزاحمت کی تو ان سب کو ان غنڈوں نے ہلاک کر ڈالاتھا"...... سلیمان نے کہا۔ " ہاں۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا لیکن ایسا تو اکثر ہو تا رہتا ہے اور پولیس ان لو گوں کے خلاف کام کرتی رہتی ہے میسی فیاض نے " میں نے بھی اخبار میں یہ خبر پردھی تھی اور شاید سر سلطان نے مجی پڑھی ہو گی۔ وہ انتہائی ذہین آدمی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ پولس کیا کرتی رہی ہے اس لئے انہوں نے باقاعدہ چیف سے سفارش کی ہو گی اور پھرچیف نے یہ تنظیم بنا دی۔ تھے جوانا نے

" كس في جاري كيا بيد وارنك " ...... سليمان في جائ ك برتن میزپر لگاتے ہوئے کہا جبکہ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ "كيون تم كيون يوجه رب مو- حمارا مطلب" ..... سور فياض نے عصیلے کیجے میں کہا۔ " اس لئے کہ تھج حیرت ہے کہ آپ لینے ہی ایک ساتھی کو اس النے کرفتار کرنے جا رہے ہیں کہ اس نے این ڈیونی سرانجام دی ہے \*..... سلیمان نے جواب ویا۔ " يد يد كيا كه رب بو كيا حمارا دماغ خراب تو نهيل بو گیا ﴿ .... مورفیاض نے عصیلے کیج میں کہا۔ " جوانا سنکی کرز نامی سرکاری تنظیم کا رکن ہے اور آپ بھی عومت کے ملازم ہیں اس انے بوج رہاتھا کہ کس نے یہ دارنٹ جاری کیا ہے "..... سلیمان نے کہا تو سوپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔اس نے الستہ چائے کی پیالی اٹھالی " كياكم رب ہو۔ اس نے دہشت كردى كى ب اور يه سنك

"کیا کہ رہے ہو۔اس نے دہشت گردی کی ہے اور یہ سنکیہ کرز کیے سرکاری شظیم ہو گئ"...... موپر فیاض نے انتہائی حیرت بجرے لیج میں کہا۔ "سرسلطان سکیرٹری وزارت خارجہ نے یا کیشیا سکیرٹ سروس

" مرسلطان میرس ورازت عارجہ بے پاسیا میرت مروں کے چیف سے باقاعدہ درخواست کر کے یہ حظیم بنوائی ہے اور چیف نے خصوصی طور پر جوانا کو اس کارکن بنایا ہے۔ کھیے خود جوانا نے

ہی اسے اطلاع ملی بھرنہ وار نت جاری کرنے والا اپنے عہدے پر رہے بتایا تھا کہ چیف نے اے رانا ہاؤس میں کال کر کے یہ اطلاع دی گاور نه جوانا کو گرفتار کرنے والا"...... عمران نے کہا۔ W تھی۔ بھر جوانا نے ٹائیگر سے بات کی۔ ٹائیگر نے کھوج لگایا تو اے " تہارے ڈیڈی نے جاری کئے ہیں وارنٹ کرفتاری - انہوں معلوم ہوا کہ رین ہو کلب کا جونی ان غنڈوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ نے بھے سے یو جھاتھا کہ میں اس جوانا کو جانتا ہوں۔ میں نے انہیں جوانا اور ٹائیگر اس جونی سے کلیو حاصل کرنے دہاں گئے لیکن دہاں کہا کہ میں نے صرف نام سناہوا ہے اور وہ بھی عمران کے منہ سے تو غنڈوں اور بدمعاشوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کرنے کی اس پرانہوں نے کہا کہ میں تم سے مل کر اس جوانا کا ستہ کروں اور کو شش کی۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہی نکلنا تھا کہ وہاں قتل عام ہو اسے ہر حالت میں کرفتار کروں ساب بناؤ میں کیا کروں " ..... مور جاتا "..... سليمان نے جواب ديا۔ فیاض نے اس بار رو دینے والے لیج میں کہا۔ " ليكن يه ببرهال قتل تو ب" ..... فياض في اس بار التهائي " میں کیا کہ سکتا ہوں۔ تم ڈیوٹی پر ہوجو چاہے کرو الستبہ یہ بتا دوں کہ یہ وارنٹ اگر صدر مملکت نے بھی جاری کئے ہوتے تو  $\bigcirc$ ا اگر یہ واقعی قتل ہے تو تھسک ہے جاکر کرفتار کر او جوانا کو یا کیشیا سیرٹ سروس کے چیف کے حکم پر وہ بھی این کری ہے چیف آف سیکرٹ سروس اور سرسلطان خود ہی نمٹ کیں گے "۔ عليحده بوسكة بين اب تم خود سوچ سكة بوكه كيابو كالسب عمران سلیمان نے جواب دیا اور تیزی سے واپس حلا گیا۔ "كيا واقعي اليبي بي بات ب" ..... فياض في سليمان ك جان " تو پھر میں اتمہارے ڈیڈی کو فون کرکے بنا دوں یہ سب کھے "۔ ے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مویر فیاض نے کہا۔ " مجھے تو سرے سے کھے بھی معلوم نہیں ہے۔ میں تو رات ہی باہر " بے شک بنا دو لیکن یہ بنا دینا کہ یہ ساری تفصیل تمہس سے والی آیا ہوں اور صح اخبار میں یہ سب کھ پڑھا ہے۔ ولیے سلیمان نے بتائی ہے کیونکہ میں تو رات کو آیا ہوں اور تھے تو کھے بھی سلیمان غلط بات نہیں کیا کر آ اس لئے اس نے جو کچھ کما ہے وہ معلوم نہیں ہے "..... عمران نے جواب ویا۔ درست ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ شاید جیف آف سیکرٹ سروس کو " اوه - سليمان كا نام سن كرتو وه محجه گولي مار ديں محے "- سوير ابھی اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ جوانا کے دارنٹ گرفتاری جاری فیاض نے چونک کر کیا۔ ہوئے ہیں اور تم اے گرفتار کر ناچاہتے ہواور مجھے بقین ہے کہ جسے

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

سنائی دی ۔ " سرسلطان آب نے یا کیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو کھ ایکا منظم بنوائي تمي اوراب جباس منظم نے كام شروع كيا ب تو آب کی حکومت نے اے دہشت گردی کی کارروائی قرار دے کرجوانا کے وار نے کر فتاری جاری کر دیتے ہیں۔ غندوں اور بدمعاشوں سے اپنی حفاظت کرنا کیا دہشت گردی ہوتا ہے "......عمران کا لہجہ تلخ تھا۔ و یہ تو ٹھیک ہے عمران جیٹے کہ جوانا نے عنڈوں اور بدمعاشوں 🗝 کو ہلاک کیا ہے لیکن قانون اے یہ اجازت تو نہیں دیتا کہ وہ کسی پر مقدمه چلائے بغیراے ہلاک کر دے اور محراس قدر ہلا کتیں۔ سوری صدر صاحب اس خبر کو پڑھ کر سخت ناراض ہوئے ہیں۔ ان کا مکم ب كه مجرموں كو فوراً كرفتار كيا جائے " ...... مرسلطان نے بواپ ویتے ہوئے کہا۔ مربلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے سب غندے بدمعاش اور مجرمتھے۔ دوسری بات یہ کہ جوانا اور ٹائیگر نے حفاظت خود اختیاری کے تحت فائر کھولا ہے ورنہ ان کی لاشیں بھی غائب کر دی جاتیں اور تهیری اور آخری بات یه که کیااس عزیب درزی کی نوجوان اور کالج س پرھتی ہوئی لڑی کو دن دہاڑے اس کے گھر میں کھس کر اعوا كرنا، اس كے والدين كو كوليوں سے اڑا دينا اور پھراس لڑكى كو كج آبرو کرنے کی کوشش کرنا کہ اس غیرت مند کو خودکشی پر بحبور ﴿نا پڑا۔ کیا یہ جرم نہیں ہے۔ کیا اس جرم کے مرتکب افراد کسی رجم اور

" تو پیر جا کر جوانا کو گرفتار کر لو اور بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں "-" تم جوانا كومهال بلالو وه خوفناك قاتل ب اليهان بوك النا وہ بھے پر بی فائر کھول دے " ..... سو پر فیاض نے آخر کار اصل بات بتا \* سوری۔ میں نے اسے عباں بلوا کر گرفتار کرایا تو میں خو درچیف کے عتاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ سوری میہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہو گا"..... عمران نے کہا۔ " مصك بي من جاكر كه ويتابون كه جوانا كاتو تبه نهي عل رہا پرجو ہو گا و یکھا جائے گا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا " .... سوبر فیاض نے اٹھیتے ہوئے کہااور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے ک طرف براھ گیا۔ جب اس کے عقب میں وروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نسر ڈائل کرنے " بی اے ٹو سکرٹری خارجہ "..... رابطہ قائم ہوتے ہی سرسلطان کے بی آے کی آواز سنائی دی۔ " على عمران بول رہا ہو- سرسلطان سے بات كراؤ" ..... عمران نے خشک اور سنجیدہ کیج میں کہا۔ \* میں سر \* ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" بسلو سلطان يول ربابون " ...... جند لمحول بعد سرسلطان كي آداز

" جوانا کو صرف مجھا دیں کہ وہ آئندہ ابیبا قتل عام یہ کرے اور بس "..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے ہا۔ \* اصل میں اس نے اپنا کونہ یورا کیا ہے۔ طویل عرصے ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا تھا اس لئے اسے جیسے ہی موقع ملا اس کا - ہاتھ کھل گیا"..... عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور -سلیمان سربلا تا ہوا واپس مڑ گیا۔عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی ہے 🤈 نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " ايكسنو" ...... رابطه قائم بوت بي بلك زيروكي آواز سنائي دي - يا " على عمران - ايم ايس س - ذي ايس سي (آكن) شاكره رشيد جتاب فلسقی اعظم آغا سلیمان پاشا بول رہا ہوں ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اس کا کیا مطلب ہوا عمران صاحب۔ آپ اور سلیمان کے شاگرو کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے"..... دوسری طرف ہے بلیک زیرونے اس بارا بن اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا اور © عمران نے اے جواب میں سلیمان کی وہ یوری تقریر کے ساتھ ساتھ ک فیاض کے ساتھ سلیمان کی باتیں اور پھرا بنی باتیں سب دوہرا دیں۔ U " اوہ سلیمان نے واقعی درست کہا ہے عمران صاحب ساس اینگل

پر تو میں نے سوچا ہی نہ تھا''۔۔۔۔۔۔ بلکی زرونے کہا۔ '' ظاہر ہے وہ اصل چیف ہے پا کیشیا سیکرٹ سروس کا۔ ہم وونوں تو مرف ڈی ہیں وہ نہ سوچ گا تو اور کون سوچ گا اور ہاں

ہمدر دی کے مستحق ہیں۔ کیا جوانا ان کے گلے میں پھولوں کے ہار بہنا اوا آگرید لڑی غریب درزی کی بیٹی ہونے کی بجائے صدر مملکت کی بینی ہوتی تو کیا پھر بھی صدر صاحب ان غندوں اور بدمعاشوں کی موت پر افسوس کرتے۔ صدر صاحب کو بتا دیں آپ کہ یا کیشیا ک اس غرت مند لڑی کے انتقام میں ابھی نجانے اور کتنے قتل عام ہوں گے۔ ان بدمعاشوں اور غندوں کی لاشوں سے سرکیں بھر جائیں گ۔ یہ انسان نہیں ہیں یہ معاشرے کے وہ زہر ملیے سانب ہیں حن کے سر کچلنے معاشرے کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور آپ اور صدر صاحب انہیں دودھ بلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جب چاہیں جس طرح چاہیں غریبوں کی عرتوں سے کھیلتے تھریں۔ نہیں جناب ایسا ممکن ی نہیں ہے۔جوانا نے تنظیم کا نام درست رکھا ہے۔سنیک کر اور صرف جوانا ہی نہیں اس ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ سنیک کر بن جائے۔آپ بھی اور میں بھی اور صدر مملکت بھی ۔ عمران نے اور زیادہ تلخ کیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے

" صاحب چائے لے آؤں اور ساتھ سنیکس بھی "...... اچانک سلیمان نے وروازے پر آگر انتہائی مسرت بجرے لیج میں کہا۔ وہ شاید وروازے کے ساتھ کھوا عمران کی باتیں سن رہا تھا۔ " تم نے میری آنکھیں کھول دیں ہیں سلیمان ورنہ حقیقتاً تھے جو انا پر بے حد غصہ آرہا تھا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہوئے کہا۔ " چیف نے سنیک کرز کا باقاعدہ نوشفکیش جاری کر دیا ہے اور تم سنیک کرز کے چیف ہو۔ کھے بھی چیف نے فون کر کے بتایا اللہ " ليكن اس رين بو كلب والے واقع كاكيا مو گا- ميں تو ائ گرفتاری دینے کے لئے تیار پیٹھا ہوا تھا' ..... جوانانے کہا۔ " جناب آغا سلیمان باشانے ساری کیم ی بلٹ دی ہے۔ چف نے مجھے فون کیا تو فون اٹنڈ کیا سلیمان نے اور پھراس نے چیف کو جب تجھایا کہ جوانانے سانپوں کا سر کملاہے شریف لو گوں کو ہلاک 🛮 🖯 نہیں کیا تو اس کی قصح و بلیغ تقریر پر چیف بھی قائل ہو گیا اور اس نے باقاعدہ نو میفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا اس کئے اب سرکاری طور پر خوو ہی وضاحت ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو"۔ " سلیمان کیا چیف کو سمجھا سکتا ہے ماسٹر"..... جوانا نے انتہائی حیرت بھرے کیج میں کہا۔ " وه آل ورلڈ باورجی الیوسی ایشن کا اعزازی صدر ہے جبکہ چیف تو مرف یا کیشیا سیرٹ سروس کا بی چیف ہے اس لئے جب اس نے تمہارے حق میں تقریر کی تو چیف تو چیف تھے بھی بے اختیار کان لیٹنے بڑے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* میں سلیمان کا مشکور ہوں۔ بہرهال اب میں باز آیا ایسی تنظیم m

اب چونکہ اصل چیف کا حکم صاور ہو جکا ہے اس سے اب تم سنیک کرز کا باقاعدہ نوشیفکیشن جاری کر دواور ڈیڈی کو فون کر کے انہیں ممی بتا دو اور صدر مملکت کو بھی اور ساتھ ہی سرسلطان کو کہد دو کہ وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ریڈیو اور ٹی دی پر سرکاری طور پر وضاحت کر دیں تاکہ عوام بھی مطمئن ہو سکیں لیکن تنظیم کا نام وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے "...... عمران نے کہا۔ " تھیک ہے میں ابھی بات کر تا ہوں صدر صاحب سے "۔ بلک " اوك" ..... عمران نے كما اور اس كے ساتھ بى اس نے کریڈل وبایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ "رانا ہاؤس "...... رابطه قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں جوانا کہاں ہے"......عمران نے کہا۔ " موجود ہے باس " ...... دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی "اے بلاؤ"..... عمران نے کہا۔ " يس ماسر مين جوانا بول ربا بهون" ...... جند محول بعد جوانا ي مظمئن آواز سنائی دی۔ " مبارک ہو جوانا اب تم یا کیشیا کے سرکاری آدمی بن حکے ہو"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " سرکاری آدمی سکیا مطلب ساسر" ..... جوانانے حیران ہوتے

W

نیلی فون کی محمنی جمع بی دالف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

" ہوٹل ہالی ڈے سے جناب انتھونی بات کرنا چاہتے ہیں

" لين " ...... رالف نے سخت لیج میں کہا۔

باس " ..... دوسری طرف سے کما گار

" كراؤبات "..... دالف نے كمار

ے اس لئے آپ چیف کو کہہ دیں کہ وہ میری بجائے کسی اور کو اس ے لئے مقرر کر دیں "..... جوانانے کہا۔ " صرف سليمان بي آل ورال باورجي اليوس ايش كاصدر ب- مي اورتم نہیں ہیں اس لئے چیف سے حکم پرانکار کی گنجائش بی نہیں ہو سكتى-اب تو حميس بهرحال بمكتنا ي برك كاالسته ابنا بائق نرم ركهنا ورنہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سلیمان بھی جہارے لئے بے بس ہو جائے "..... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے ماسر اب مجھے بھی سبھے آگئ ہے لیکن اب مجھے اس جاسٹر کو بکڑنا ہو گا"..... جوانا نے بنستے ہوئے کہا۔ " جاسرْ۔ وہ کون ہے "..... عمران نے چونک کریو جما تو جوانا نے اے جونی کی بتائی ہوئی باتوں کی تقصیل بتادی۔ " سازو کلب پیه کمان ہے "...... عمران نے حیرت مجرے لیج میں "محج تو نہیں معلوم ٹائیگر کو معلوم ہوگا"..... جوانانے کہا۔ م تھکی ہے میں ٹائیگر کو کال کر سے اس سے بات کر تا ہوں۔ اس بار میں خود ممہارے ساتھ جاؤں گا"..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں ٹرانسمیٹر موجود تھا کیونکہ ٹائیگر کا کچھ ستہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود

"ہیلورالف میں انتھونی بول رہاہوں" ...... چند کموں بعد انتھونی کی آواز سائی دی۔
" جہیں اطلاع مل چکی ہوگی رین بو کلب میں قتل عام کی"۔
انتھونی نے کہا تو رالف چو تک پڑا۔
" ہال لیکن تم نے خاص طور پر اس کے لئے کال کیوں کی ہے۔
برائم پیٹر کروپس تو آپس میں نگراتے ہی رہتے ہیں اور ایسا تو ہو تا ہی رہت ہیں۔ رالف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
ی رہتا ہے " ...... رالف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" کیا جمیں تفصیل بنائی گئ ہے اس واقعے کی " ..... انتھونی نے

W

W

S

0

m

"اوہ تو یہ بات ہے۔ تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ اب میں خودی انہیں تلاش کر کے ان کا عبرتناک حشر کروں گا۔اب ان کی موت فروری ہو گئ ہے "...... رالف نے عزاتے ہوئے لیج میں کمار " جاسر کو اگر ہو سکے تو ملک سے باہر جھوا دو ورند وہ ظاہر ب مہارے بارے س با دے گا اور محر معاملات مہارے لئے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں "..... انتھونی نے کہا۔ " مجھ سے الیبی باتیں آئندہ مت کرنا انتھونی ۔ میں حمہیں دوست ا محساً موں اس لئے مہاری یہ باتیں برداشت کر جاتا موں لیکن آئدہ المی کوئی بات مد کرنا تم رالف کو نہیں جائے " ...... رالف نے اُنتهائی بگڑے ہوئے لیج میں کہااور رسیور کریڈل پریخ دیا۔ " ہو نہد ذرا ساکسی کو منہ نگاؤ تو یہ لوگ سربرجڑھ جاتے ہیں "۔ والل نے غصے سے بربراتے ہوئے کہا اور بھراس نے انٹر کام کا رسیور

" کیں باس" ...... دوسری طرف سے مؤوبانہ آواز سنائی دی۔
" جاسٹر سے بات کراؤ میری" ..... رالف نے بھنکارتے ہوئے
کچ میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔اس کا بھرہ ابھی تک غیصے کی شدت
ہو بگڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج انھی تو رالف نے
ہڑھاکر رسیور اٹھا لیا۔

المحایا اور دو ننبر پرلیس کر وییئے۔

" يس" ...... رانف نے عصيلي نج ميں كبا۔ " جاسر بول رہا ہوں باس " ..... دوسرى طرف سے جاسر كى آواز

" تفصیل میں نے کیا کرنی تھی۔ میراس گھٹیا سے کلب سے کیا تعلق ہے۔ صرف اسا بنایا گیا ہے کہ وہاں چالیس پھاس افراد کو فائرنگ كر كے بلاك كر ويا كيا ہے اور بنايا كيا ہے كه كوئى صبى تما فائرنگ كرنے والا اور اس نے كسى جيب سي تنظيم كا نام بھى ليا تھا۔ باں سنیک کرزلیکن کیا بات ہے تم کیوں اس قدر پراسرار بن رہے ہو۔ کیا کوئی خاص بات ہے "۔ رالف نے حیرت تھرے لیج میں کہا۔ " اس کارروائی میں ٹائیگر بھی شامل تھا جس کے بارے میں تم نے بھے سے پوچھاتھااور تم نے بتایا تھا کہ تہیں مخبرجونی نے بتایا ب اور یہ جونی بھی اس وار دات میں ہلاک ہوا ہے اور میں نے اپنے طور پرجو تفصیل معلوم کی ہے اس کے مطابق وہ صبی جس نے اپنا نام جوانا بتایا ہے اور جس نے این تعظیم کا نام سنک کرز بتایا ب دہ اس نائیگر سے ساتھ رین بو کلب پہنچا اور بھر بجرے ہال میں اس نے جونی ہے یوچھ گجھ شروع کر دی مجراہے ایک جوئے کی میز پر پڑ دیا جس پر وہاں موجو و مسلح افراد نے ان پر فائر کھول دیا لیکن اس حبثی اور ٹائیکر دونوں نے سوائے اس جونی کے باتی سب کو ہلاک كر ديا اور بحراس جونى سے انہوں نے پوچھ كچھ كى بونى نے اے سازو کلب کے جاسٹر کا نام بتایا جس کے بعد جونی کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور وہ ددنوں وہاں سے اوپر کلب کے بال میں بہنچ اور وہاں بھی انہوں نے قتل عام کیا اور نکل گئے "...... انتھونی نے کہا۔

W W W

m

مم کو جونی نے مجھے کال کرتے ہوئے انتہائی خطرناک آدمی بتایا **تعاراس سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ دہ اس لڑکی کے اعوا کے سلسلے** یں ہی کام کر رہے ہیں "...... رالف نے تیز لیج میں کہا۔

" اده تويه بات ب-برحال آب فكريد كرين مين اب اس نائير

اس صبنی کو خود مکاش کر کے ان کا خاتمہ کر دوں گا"..... جاسر

" نہیں۔ تم انہیں ٹریس کر کے اور پھر انہیں اغوا کر کے کسی سٹ پر بہنچاؤ اور پھر مجھے کال کر کے بناؤ میں خود ان سے پو جھنا

" مہيں رين يو كلب ميں ہونے والے واقع كے بارے ميں عدم المابوں كد أن كے بيچے كون ب "...... رالف ف كيار الميس باس "..... جاسر نے جواب و ما۔

• لیکن سنوتم نے خیال رکھنا ہے۔الیہانہ ہو کہ تم ان کے ہاتھ آ

باس آپ مجم اور میرے گروپ کو انھی طرح جانے ہیں۔ آپ نه کریں الیما نہیں ہوگا"۔ جاسٹر نے اعتماد بھرے لیج میں کہا ۔

واوك "..... والف نے مطمئن ليج ميں كها اور رسيور ركھ ديا۔ م کے جرے پر اطمینان کے ناثرات نایاں تھے۔ ایک بار تو

یو چید کچیر کی اور تحجے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق جونی نے ان کے لی نے ارادہ بدل دیا۔ دہ پہلے ان سے پوچھ کھی کر کے اور ان کا سلمنے حمارا نام بیا تھا اور اس صبی کے سابقہ نائیگر تھا۔ دہی نائیگ کرنا جاہماً تھا چرچیف باس کو رپورٹ دینا جاہما تھا۔

و یہ تم آریہ محلے میں کس لڑکی کو اٹھا لائے تھے جس کے اے لوگ قتل عام پر اتر آئے ہیں۔ کون لڑکی تھی وہ "...... رانف نے بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

\* قتل عام ـ كيا مطلب باس ـ وي وه ايك غريب ورزى ك لا کی تھی۔ اس کا باب اور دوسرے گھر والوں نے مزاحمت کی تھی تب

میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔اس کے پیچھے کس نے آنا ہے۔ آپ کس قتل عام کی بات کر دہے ہیں "...... جاسٹرنے حیران ہوتے

نہیں ہوا"..... رانف نے کہا۔ \* رین بو کلب میں ساوہ ہاں لیکن وہ تو کسی حبثی کی وار دات ے

اور اس نے کسی سنیک کرزنامی تنظیم کانام لیا تھا۔وہ ایکر پمین جو ایسی دالف نے کہا۔ صبنی بنایا جاتا ہے۔ اس کا اس لڑی سے کیا تعلق ہے<sup>،</sup> ...... جاس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ " احمَّق آدی وہ جونی ہے یو چھ کچھ کرنے آئے تھے کیونکہ جونی نے

انہیں بتانے سے الکار کر دیا تھا کہ یہ واردات تم نے اور مہار ساتھیوں نے کی ہے اور مچرانہوں نے سب کو ہلاک کر سے جونی سے افتال آیا کہ وہ چیف باس و کڑے علم میں یہ بات لائے لین " نہیں باس دراصل صح اخبارات میں جو کچھ چھیا ہے اس سلسل W س مری جوانا سے بات ہوئی تو جوانا نے بتایا کہ آب واپس آ کے اللا بیں اور آپ نے جوانا کو رانا ہاؤس میں رہنے کا حکم دیا ہے سچو نکہ میں UU بھی جوانا کے ساتھ تھااس لیے میں کرے میں رہا کیونکہ مراخیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھے ہے بھی بات کریں ۔اوور " سن ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہار "تم مرے فلیٹ پر آجاؤ بھر تفصیل سے بات ہو گ- اوور اینڈ آل مسد عمران نے کہا اور ٹرالسمیر آف کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنے بعد کال بیل بجینے کی آواز سنائی دی۔ " سلیمان دروازہ کھولو ٹائیگر آیا ہوگا"...... عمران نے اونجی آواز مس کمایہ \* حی صاحب "...... سلیمان نے جواب دیااور پھر اس کے قدموں کی آواز دروازے کی طرف جاتی سنائی دی۔ " کون ف " ..... سلیمان کی او نجی آواز سنائی دی - وه عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے یو چھ رہا تھا۔ " ٹائیگر ہوں سلیمان دروازہ کھولو ..... ٹائیگر کی ہلکی ہی آواز سنائی دی اور پیر دروازه کھلنے کی آواز سنائی دی ۔ "عمران صاحب موجو دہیں "...... ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ " ہاں "...... سلیمان نے جواب دیا اور چند کمحوں بعد ٹائیگر سٹنگ روم میں داخل ہوا تو عمران اسے دیکھ کرچونک پڑا کیونکہ وہ میک

عمران نے ٹرانسیٹر پر ٹائیگیر کی فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ " ہیلیو ہیلیو عمران کالنگ اوور"...... عمران نے بار بار کال م

ہونے کہا۔ - بیس باس میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔اوور "...... چند کموں مائیگر کی آواز سٹائی دی-

، تم کہاں موجود ہو۔اوور"...... عمران نے پو جھا۔ " باس میں اپنے ہوش کے کمرے سے ہی بات کر رہا ہے اوور"...... دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سٹائی دی تو عمراز اختیار چونک پڑا۔ " کیا مطلب۔ کیا تم بیمار ہوجو اس وقت تک کمرے میں

ہو۔اوور "...... عمران نے پریشان سے کیج میں بو جھا۔ ہو۔اوور "...... عمران نے پریشان سے کیج میں بو جھا۔ W على بال منين في مك ال من منام معلومات حاصل كر لى ہیں۔ اس لڑی کو واقعی جاسٹرنے لینے کروپ کے سابقہ مل کر اعوا W كيا- جاسر اور اس كاكروب ولي تو سورو كلب مي موجود ربتا ب لیکن دراصل وہ گولڈن کلب کے رائف کا خاص آدی ہے اور یہ رانف و کر کلب کے و کر کا آدی ہے " ..... ٹائیکر نے جواب دیتے ہوئے تتم نے تو باقاعدہ شجرہ نسب بتانا شروع کر دیااوریہ و کمٹر کس کا آدی ہے "...... عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی بے اختیار سبی جیف باس ہے اس لئے یہی اصل آوی ہے ۔۔۔۔۔ نائیگر نے بنستے ہوئے کہا۔ " اس لڑکی کو کیااس و کمڑ تک پہنچایا گیا ہو گایا کہیں اور پہنچایا گیا ہو گا"..... عمران نے کہا۔ " یہ تو جاسٹر ہی بتا سکتا ہے باس "..... نائیگر نے جواب دیتے " مصک ہے۔ کیا تم اس جاسر کو اعوا کر کے رانا ہاوس بہنچا سکتے ہویا میں جوانا کو ساتھ بھیجوں "...... عمران نے جوانا کا نام اس طرح بیا جیسے باقاعدہ و همکی دے رہا ہو اور ٹائیگر بے اختیار ہنس برا۔ " باس میں پہلے کبھی سازو کلب نہیں گیا اور ند ہی میں چرے ہے

، تم نے میک اپ کیوں کر رکھا ہے "..... عمران نے حیرت بحرے لیج میں کیا۔ \* محم اطلاع ملی ہے کہ پولیس اور انٹیلی جنس محم بھی ملاش کرتی چرری ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات سے وہلے مجھے کر فقار کر لیا جائے "..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ و اب الیا نہیں ہو گا کیونکہ چیف نے سنیک کرز کا باقاعدہ نو شفکیش جاری کر دیا ہے اور جوانا کو اس کا چیف بنا دیا ہے "-عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اوہ تو یہ بات ہے"۔ ٹائیگر نے اثبات میں سر ملاتے ہوئے کہا ۔ - تم في جوانا كو روكا نبي تها اس انداز مين كام كرفي برا-· میرے تو تصور میں بھی نہ تھا باس کہ جوانا اس طرح یکخت ان پر فائر کھول دے گا اور ابھی تو جوانا وہاں سے نکل کر سازد کلب جانا چاہتا تھا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں بھی اس طرح قتل عام كرے كا اور بولىيں نے لامحالہ اپنے تحفظ كے لئے اسے دہشت كردى کی وار دات قرار وے دین ہے اور بچر معاملات بگڑ جائیں گے اس لیے میں نے بڑی مشکل ہے جوانا کو رانا ہاؤس واپس تھیجا تھا"۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کیا۔ - اس جاسر کے بارے میں معلوم کیا ہے تم نے " ..... عمران

سے بڑا خوف موت کا ہو تا ہے لیکن مسلمان کو معلوم ہے کہ موت کا کچہ مقرر ہے اس لئے موت کا خوف مسلمان کے دل میں پیدا ہی ۔ ساللہ ۔ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مہاری بات درست ہے لیکن بھر تم اکلیا بنيس جاد ك مي جوانا يا جوزف كو سائق بهيج ديما بون ماكه وه حہاری نگرانی کرے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جوانا کی بھی انہیں مکاش ہوگی باس "...... ٹائیکرنے کہا۔ " ہوتی رہے ٹھیک ہے اب جوانا بھی اصل شکل میں ساتھ جائے ا گا تاکہ بدمعانثوں کو بیہ احساس مذہو کہ تم دونوں ان سے خوفزدہ ہو 🕤 گئے ہو"..... عمران نے فیصلہ کن لیج میں کہا۔ " مُعكِ إلى ليكن " .... المائير كي كية كية رك كيا-" میں مجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ جوانا کو اب کافی عقل آ چکی ہے مزید میں اسے مجھا دوں گا۔ تم رانا ہاوس طلے جاؤ اور وہاں جوانا اور جوزف کے ساتھ مل کر اس جاسر کو اعوا کرنے کی بلاننگ بنالینا"...... عمران نے کہا۔ "ان کے ساتھ کیا بلاتنگ بنانی ہے باس "...... ٹائیکرنے حیرت 🌵 بحرے کی میں کیا۔ " جوانا سنیک کرز کا چیف ہے اور جوزف سیکنڈ چیف اور تم ان 🕤 کے بالکل اس طرح ساتھی ہو جس طرح میں سیکرٹ سروس میں کام کر تا ہوں اس نے بلاتنگ وہی عمل میں آئے گی جبے جوانااور جوزف m پاس کریں گے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نائیگر بے

اس جاسٹر کو پہچانتا ہوں اور جونی کی ہلاکت کے بارے میں بھی اے
معلوم ہوگیا ہوگا کیو تکہ جونی نے مرنے ہے وہلے خود بتایا تھا کہ اس
نے میرے بارے بیں رائف کو بتا دیا تھا اس لیے جونی کی موت پروہ
بھینا چونک پڑے ہوں گے اور اب مجھے ملاش کر رہے ہوں
گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔۔

" حمہاری اس قصیح و وبلیغ تقریر کا میں مطلب نہیں مجھ سکا۔ حمہارا مطلب ہے کہ وہ چونکہ حمہیں مگاش کر رہے ہوں گے اس کئے تم سازد کلب جاکر اس جاسٹر کو اعوا نہیں کر ناچاہتے "...... عمران کا لیج یکھنے سروہو گیا تھا۔

" اوہ باس میرا یہ مطلب نہ تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جاسٹر تو لقیناً چپ گیا ہو گا الستہ میں ملی اپ کی بجائے اصل شکل میں وہاں جاؤں تو وہ لوگ لازیاً بھی ہے ٹکرائیں گے اس طرح ان پر ہاتھ ڈال کر اس جاسٹر تک ہی جاؤں گا"...... نائیگر نے جلدی ہے ونساحت کرتے ہوئے کہا۔

" ہونہ۔ ٹھیک ہے ور نہ میں مجھاتھا کہ تم ان بد معاشوں سے خو فووہ ہو رہے ہو"۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " نہیں باس ۔ میں آپ کا شاگر دہوں میں موائے خدا کے اور کسی ہے نہیں ڈرٹا" ...... نائیگر نے جواب دیا۔

كرز كوئى معادضه نبيس لينة اس اليئة آپ كان سے كيا مقابله بوسكا ب "..... سلیمان نے چائے کے برتن میز پر اگاتے ہوئے کہا۔ " ان کے سروں پر بھی حمہارے جیسے حسانی کتابی باور پی چڑھے ہوئے ہوتے تو تب میں ان ہے یو چھتا کہ کیسے بغیر معاوضے کے کام<sup>WL</sup> . کرتے ہیں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" باس آب میرے حصے کی چائے بھی لی لیں اور مجھے اجازت 🔾 دیں "...... ٹائیگرنے مسکراتے ہونے کہا۔ \* " ارے نہیں بیٹھو۔ مہمارے اعزاز میں دعوت ہو رہی ہے اور تم

ی بھاگ رہے ہو۔ اچھے سنیک کر زہو کہ سنیک کو چھوڑ کر جا رہے ہے ہو"..... عمران نے مسکراتے ہونے کہا۔

" کون سا سنیک" ..... ٹائیگر نے دوبارہ آکر کری سر بعضتے ہوئے کیا۔

" وہ جس کا کاٹا یانی بھی نہیں مالگتا " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" بلك چائ مائكا ب " ..... سليمان في جو چائ بناف سي معروف تھا بڑے معصوم سے لیج میں جواب دیا۔وہ ظاہر ب عمران

کی بات کا مطلب بھے گیا تھا کہ عمران اے سنیک یعنی سانپ کمد رہا ب اور اس مار عمران کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی بے اختیار ہنس پردا۔

\* ٹھیک ہے لیکن جاسٹر جب رانا ہاؤس پہنج جائے تو بھرآپ کو كال كياجائے يا"..... ٹائنگرنے كہا-

" تم لوگوں نے اس سے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اس لڑ کی کو کیوں اعوا کیا گیا۔ وہ اعوا ہو کر کہاں گئ اور پھراس کو کس نے بلاک کیا۔اس نے کیوں خود کشی کی اور اس کا انتخاب کس کے کہنے پر عمل میں آیا اور کیوں۔ یہ سب باتیں جب معلوم ہو جائیں تو ٹھر مجیے کال کر ہے بتانا"...... عمران نے کہا تو ٹائیگر سربلا یا ہوا اٹھا اور

سلام کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ " ارے اربے بیٹھو میں جائے لے آیا ہوں "...... دروازے پر اسی لمح سلیمان تمودار ہواجو ٹرالی دھکیلتا ہواآ رہاتھا۔

و شاكر و بحلاكس طرح اساد ك سامن بيني كرچائ يي سكتا ب اس لئے ٹائیگر کو جانے دو اور ٹرالی میری طرف و حکیل دو"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ حائے سنیک کر زے لئے میری طرف سے ان کے اعراز میں ب کیونکہ انہوں نے ایک غریب خاندان کی خاطر بدمعاشوں اور غندوں سے نکرل ہے" ..... سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اور میں جس کی عمر گزر گئی ہے مجرموں اور دشمن ایجنٹوں سے

لڑتے ہوئے میرے اعزاز میں تو ظاہرے ڈنر ہوگا ۔ عمران نے کہا ۔ وآب جو کچ کرتے ہیں اس کاآپ کو معادضہ ملتا ہے جبکہ سنیک

03

" كس سلسل من " ..... جبار خان نے اس مار قدرے حرت بجرے کیجے میں کہا۔ " منشیات کے وکٹر ریکٹ کے سلسلے میں باس سی دوسری طرف ہے انتھونی نے کہا۔ " اوه - کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے" ..... اس بار جمار خان نے چونک بو تھا۔ " ایس باس " ..... دوسری طرف سے کما گیا۔ " مُصلِ ب آ جاؤ" ..... جبار خان نے کما اور رسیور رکھ کر اس نے سائیڈ میں پڑے ہوئے انٹرکام کارسپور اٹھالیا اور کیے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیئے۔ " يس ياس " ...... دوسري طرف سے اكب نسواني آواز سنائي دي ۔ " بالی ڈے کا انتھونی آ رہا ہے اسے میرے باس جھجوا دینا"۔ جمار خان نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ بھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انٹرکام کی کھنٹی نج اتھی اور جبار خان نے ہاتھ برحا کر رسبور اٹھالیا۔ " يس"..... جبار خان نے رسيور اٹھاتے ہوئے كما۔ " انتھونی آگیا ہے باس " ...... دوسری طرف سے مؤدبان لیج میں "اوکے بھیج دو" ..... جیار خان نے کما اور رسبور رکھ کر اس نے

کرنی ہے۔ اگر آپ چند منٹ دے سکیں تو "...... دوسری طرف ہے مؤد بانہ لیج میں کہا گیا تو جیار نمان ہے اختیار چونک پڑا۔

> ليے اور جماري جسم كے ادھير عمر آدمي نے فون كى كھنٹى بجتے يى بات بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا اور وہ جس آفس میں موجو د تھا وہ بھی انتہائی قیمتی فرنیچر اور انتہائی شاندار انداز میں سما ہوا تھا۔ سامنے مہا گئ کی بڑی سی میز تھی جس پر کئ ر نکوں کے فون موجو د تھے اور تھنٹی سرخ رنگ کے فون کی بجی تھی۔ " يس جيار خان بول رہا ہوں "..... اس اوميز عمر آدمى نے برے بھاری اور باوقار کیجے میں کہا۔ " انتھونی بول رہا ہوں باس ہوٹل ہالی دے سے "..... دوسری طرف ہے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ " یس کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے "...... جباد خان نے اس طرح بھاری کھیج میں کہا۔

" ماس آب کو ایک انتهائی اہم ربورٹ دے کر اس پر وسکس

میز کے کنارے پر موجود مختلف رنگوں کے بنٹوں میں سے ایک بنن کو پریس کر دیاسہ جند لمحوں بعد وروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو جبار خان نے ایک اور بنن پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور ایک او حیو عم آدی اندر واضل ہوا۔ اس کے جم پر بھی سوٹ تھا الستیہ وہ سر سے گئیا تھا اور اس کی بڑی بڑی موچھیس تھیں۔ اس نے اندر واضل ہو کر بڑے مؤدبانہ انداز میں جبار خان کو سلام کیا۔ اس کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا

" ہاں بولو کیا بات ہے انتھونی "...... جبار نعان نے انتھونی کو عورے دیکھتے ہوئے کہا۔

" باس مہاں زیر زمین ونیا میں ایک آدمی ہے جس کا نام ٹائیگر ہے۔ وہ انتہائی اونچے درجے کا بد معاش ہے اور غیر مکیوں کے ساتھ زیادہ ڈیل کرتا ہے۔ انتہائی خطرناک آدمی تھی جاتا ہے '۔ انتھونی نے بو اناشروع کیا۔

میں زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا ہے اس نے۔ تم تو و کٹر ریکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اب اس ٹائیگر کا تذکرہ لے پیٹھے ہو' ...... جبار خان نے اکٹائے ہوئے لیج معر کیا

" ہاس یہ آومی و کٹر ریکٹ سے آدمیوں کے پیچھے پڑگیا ہے لیکن اس کا ٹارگٹ ریکٹ نہیں ہے بلکہ مخصوص افراد ہیں۔ سیس یہ عرض

کرنا چاہتا تھا کہ اگر اسے باقاعدہ ریکٹ کے پیچھے لگا دیا جائے تو کھیے ۔ پیٹین ہے کہ وہ و کمڑاور اس کے پورے ریکٹ کو بیٹینا ٹہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اس طرح پورے دارا انکومت میں ہمارے مقالج پر کوئی پارٹی نہیں رہے گی "……" انتھونی نے کہا تو جبار خان بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے جہرے پر انتہائی حیرت کے ناٹرات انجر آئے۔

کیا تم نشے میں تو نہیں ہو انتھونی۔ جو کہہ رہے ہو کہ ایک بد معاش و کر ریک کو جس نہیں کرے رکھ دے گا جبکہ تم اچی طرح جانتے ہو کہ و کر کا ریک جہار خان کے ریکٹ سے بھی زیادہ وسیع زیادہ طاقتور اور زیادہ منظم ہے "...... جہار خان نے حیرت بجرے لیج میں کبا۔

" باس میں جو کچھ کہر رہاہوں سوچ تجھ کر کمہ رہاہوں۔ اگر آپ تجھے پورا کیں منظر بتانے کی اجازت دیں تو میں اپنی بات واضح کر سکوں گا"...... انتھونی نے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا۔

ہاں کہولیکن کسی کی میرے سامنے فضول تعریفیں نہ کرنا"۔ جبار خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

بیار من سے سند بیائے ہوئے ہیں۔
" باس ٹائیگر خود بھی خطرناک آدی ہے اور اب اس کا ایک اور
ساتھی بھی سلمنے آیا ہے۔ یہ ویو زاد ایکر ہی صبتی ہے جس کا نام جوانا
ہے اور انہوں نے شاید اپنی تنظیم بھی بنائی ہے جس کا نام انہوں نے
سنکی کر زر کھا ہے "...... انتھونی نے کہا۔

W

W

W

ρ

t

U

انتمائی خطرناک آدمی ہے۔ بھر وہ حیرت انگیز اور خوفناک واقعہ ہوا جبے یولیس نے دہشت کردی کا کارنامہ بنا دیا ہے۔ جونی رین بو کلب میں کام کر تا ہے۔ ٹائیگر اور وہ صبتی دہاں پہنچے اور بھر انہوں نے وہاں فائرنگ کر کے پھاس سائھ افراد ہلاک کر دیسے اور جونی ہے یو چھ گھے کی تو جونی نے انہیں جاسڑ کا نام بتا دیا جس پر انہوں نے مزید لو گوں کو بھی ہلاک کر دیا اور نکل گئے ۔اس رالف نے پیر بھے ے بات کی اور اب و کرریک ے آدمی ان دونوں کو ملاش کرتے مر رہے ہیں مچر حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ رین بو کلب میں ہونے والا واقعہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ غنڈوں کے وو گرویوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کا نتیجہ ہے اب یوزیش یہ ہے کہ جاسٹراور و کمڑ گروپ اس حبثی جوانا اور ٹائیگر کو تلاش کر رے ہیں لیکن محصے مو فیصد لقین ہے کہ ٹائیگر ان کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ آخرکار اس جاسٹر کا خاتمہ کر کے بی جموڑے گا اس لئے میری تجویزیہ ہے کہ اس ٹائیگر اور حبثی تک و کٹر کے منشیات ریک ے سلسلے میں یوری تعصیل پہنیا دی جائے تو یہ گروب بقیناً اس ہورے ریکٹ کے لئے عذاب بن جائے گااس طرح اگر بیر ریکٹ ختم نہ بھی ہوا تب بھی اس قدر کمزور ضرور ہو جائے گا کہ کم از کم ہمارے مقاطع میں کھڑانہ ہوسکے گا"۔انتھونی نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اوہ تجویز تو واقعی اتھی ہے لیکن یہ بناؤ کہ یہ لوگ اس لڑ کی کے مجھے کیوں اس طرح مرنے مارنے پر تل گئے ہیں۔اس لاک ک کیا

" سنیک کرزے یہ کیمیا نام ہے"..... جبار خان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی نام بتا ما گیا ہے اور یہ وکٹر ریکٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں "..... انتھونی نے کیا۔ \* كيوں كما يه تنظيم بھي منشيات كا دھندہ كرتی ہے ليكن پہلے تو اس کا نام تھی نہیں سنا " ..... جبار خان نے چو نک کر یو چھا۔ " نہیں باس ۔ ٹائیگر صرف اونچے وصندوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن بہلی بار وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوا ہے شاید اس ایکر می صبنی نے اسے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ببرحال ہوا یہ ہے کہ وکٹر ریکٹ کے رانف کے لئے کام کرنے والے ایک کروپ جاسٹرنے یہاں کے الک محلے سے ون وباڑے کالج میں پڑھنے والی نوجوان لڑی کو زبردستی اعوا کیا اور اس کے والدین اور گھر والوں کو مزاحمت کرنے پر گولیوں سے اڑا دیا۔ پھریہ کڑکی غائب ہو گئ۔ دوسرے روز اس کی لاش بولس کو سرک پربڑی ہوئی ملی یا تو اس نے خود کشی کر لی تھی یا اے ہلاک کر دیا تھا۔اس بارے میں مخبرجونی جانتا تھا۔اس ٹائیگر نے اس جونی سے یو جھا تو جونی رالف کے خوف کی دجہ سے چھیا گیا لیکن ٹائیر بے حد ہوشیار آدمی ہے اسے معلوم ہو گیا کہ جونی جانتا ہے لین بتا نہیں رہا۔ ادھر جونی نے رالف کو فون کر سے بتا دیا کہ ٹائیگر نے اس سے اس بارے میں یوچھ کھ کی ہے۔ رانف نے مجھے

فون کر کے ٹائیگر کے بارے میں یو چھا میں نے اسے بتا دیا کہ وہ

یورے گھر کو اڑا دیااور بقیناً جس گروپ کی یہ کیریئر تھی اس گروپ

نے سنیک کرز کی خدمات حاصل کی ہوں گی'۔۔۔۔۔۔ انتھونی نے

\* لیکن ایسی صورت میں بیہ لوگ منشیات کے بورے ریکٹ ک

" اگر ہم انہیں خفیہ طور پر ہائر کر لیں تو الیہا ہو سکتا ہے "

" اوہ ہاں واقعی تم ٹھکی کہہ رہے ہو۔ میں نے اخبارات میں

تھی :..... انتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

خلاف کیے کام کریں گے اور کیوں کریں گے "۔ جبار خان نے کہا۔

اہمیت تھی "..... جبار خان نے کہا۔

ا میں نے بھی اس بات پر سوچا ہے۔ باس میرا خیال ہے کہ یے میس کروڑوں کا فائدہ ہو گا۔اوکے قمیس اجازت ہے لیکن خیال رکھنا

اڑی منشیات کے کسی گروپ کی کیریئر تھی اور اس نے بقیناً و کر او کمر کو کسی صورت یہ معلوم ند ہوسکے کہ ہم اس کے بیچی ہیں ورید

گروپ کا راستہ کانا ہو گا جس پر انہوں نے اسے بھی اور اس کے وہ قیاست بن کر ہم پر نوٹ پڑے گا "...... جبار خان نے کہا۔ آب بے فکر رہیں میرے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں

ب کہ میں آپ کا آدمی ہوں اس لئے تو رائف کی بھی میرے ساتھ

وست ہے "..... انتھونی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" مُصكِ ب - محج سائل سائل ريورث دينة ربنا" ...... جبار خان

نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو انتھونی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے سلام کیا۔

" ایک منٹ رک جاؤ" ..... جبار خان نے کما اور میز کی وراز

محل کر اس نے سرخ رنگ کا ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف

پڑھا ہے۔ انہوں نے جس دلیری سے رین ہو کلب میں واردات ک \* یہ لو دو کروڑ روپے کا کارڈ ہے۔ میرے خیال میں کافی رہے ہے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ لوگ پوری قوت سے و کمر گروپ \*\*..... جبار خان نے اس طرح کما جیسے دو کروڑ اس کی نظروں میں ے نکرا کیتے ہیں لیکن انہیں ہار کیے کیا جائے گا"..... جبار خان

دوروبے جتنی اہمیت بھی ینه رکھتے ہوں۔ " يس باس " ..... انتھونی نے کارڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس ك " یه کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں یہ سب کر لوں گا اور کسی کو

یانوں کان متبہ بھی نہ مطبع گا۔ صرف آپ کی اجازت کی ضرورت مجرب پر بے بناہ مسرت کے ناٹرات انجرائے تھے اور پجروہ سلام کر

ے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جبار خان نے میزے کنارے پر لگا

و شعب ہے۔ اگر اس طرح یہ و کر گروپ مزور ہو جاتا ہے تو بعوا بنن دبایا تو دروازہ کھلتا جلاگیا اور انتھونی تیز تیز قدم انھا تا کرے

W W

W P

a

دونوں اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے ان کا کہیں سرے سے کوئی " به آخر کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ علو وہ حشی تو کوئی نیاآد می تھا۔ شاید باہر سے آیا تھالیکن یہ ٹائیگر تو یہیں رہتا ہو گااس کا بھی ست نہیں حل رہا ہے۔... جاسٹر نے بربراتے ہوئے کہالیکن اس کمح میزیر موجود فون کی لھنٹی نج اتھی تو اس نے جھیٹ کر رسور اٹھالا۔ " يس جاسر بول ربابون " ..... جاسر في تير لج مي كها-\* براؤن بول رہا ہوں باس۔ ہم نے ٹائیگر اور جوانا دونوں کو ٹریس کر ایا ہے "..... دوسری طرف سے انتمائی پرجوش کیج میں کما " اوه - جلدى بتاؤ كمال بين وه " ..... جاسر ف اشتياق تجرك " وه دونون ایک بری کار میں سوار ہیں۔ انہیں رابرت روڈیر چیک کیا گیا ہے۔ جاؤش ان کا تعاقب کر رہا ہے "...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " انہیں ہے ہوش کر کے یوائنٹ ایکس پر پہنچا دو۔ یوری احتیاط ے یہ کام کرنا ہے تم نے " ..... جاسٹرنے تیز لیج میں کہا۔ " یس باس "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " انہیں ہے ہوش کر کے جب جاؤش لے جانے لگے تو مجھے فوری اطلاع دینا۔ ان کی کار میں بے ہوشی کا کیسپول ڈال دینا۔ سب کام

جاسٹر کمیے قد اور مصبوط جسم کا نوجوان تھا۔ اس کے چرے ب زخموں کے مندمل شدہ نشانات اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ یوں لگتا تھا جیے اس کا چرہ زخموں سے بی بنا ہوا ہو۔ اس کی ایک آنکھ دوسری کی نسبت قدرے چھوٹی تھی۔ وہ بہترین لااکا اور انتہائی سفاک طبیعت آدمی مجھا جاتا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی تن طرار آدی تھا۔اس نے پورا گروپ بنایا ہوا تھا جے وہ جاسٹر گروپ كما تعاراس كروب ك افراد بهي اس كى طرح انتمائي طاقتور بهترين لزاکے اور سفاک تھے۔ ان کی تعداد بارہ تھی۔ یہ گروب اس تد خوفتاک مجما جاتا تھا کہ دارا محکومت کی زیر زمین دنیا میں جاسن گروب کو ڈیتھ گروپ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جاسٹر کا نسر ک براؤن تھا جو کہ انتہائی بدنام غندہ تھا۔ جاسٹراس وقت ایک کر۔ میں بری بے چسنی کے عالم میں شہل رہاتھا۔اس کا یو را گروپ کل = اس ٹائیگر اور عبثی جوانا کو ملاش کرنے میں مصروف تھا لیکن:

سیت پر ڈالا بھر اس صبی کو سائیڈ سیت پر کر کے خود جاوش U ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹی گیا۔اس دوران پولسیں والے آگئے لیکن وفیلا جاؤش کو دیکھ کر خاموشی سے واپس علے گئے اور جاؤش کار لے کر ال ایکس یواننٹ کی طرف حلا گیاتو میں نے آگے جا کر پبلک فون یو تھ ہے آپ کو کال کی ہے "..... براؤن نے جواب ویا۔ "ان کی نکرانی تو نہیں ہو رہی تھی"..... جاسڑنے یو چھا۔ " نو باس۔ میں اس لئے تو جاوش کی کار کے پیچھے موجود رہا <sup>ک</sup> ہوں "..... براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " مصك ب اب تم والب بو ال بي جاء" ..... جاسر في كها اور 5 اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے 🔾 تیزی سے منبرریس کرنے شروع کر دیئے۔ " يس حشت بول رما ہوں" ..... رابط قائم ہوتے ہی ايك مردانه آواز سنائی دی۔ لجبہ نخاصا بھاری تھا۔ " جاسر بول رہا ہوں حقمت " ..... جاسر نے تیز لیج میں کما۔ " يس باس حكم " ..... دوسرى طرف سے انتهائى مؤدباند ليج ميں جاوش ایک حبثی اورایک مقامی کوبے ہوش کر کے پوائنٹ پر لے آرہا ہے وہ مہماں پہنچ کر مجھے کال کرے گا۔ تم ان دونوں کو نیچ تب فانے میں کرسیوں پر بٹھا کر اجمی طرح رسیوں سے باندہ دینا 🔾 اور پہلے ان کی ملاشی لے کر ان کے یاس جو کچے بھی ہو وہ نکال س

احتیاط سے لیکن دلسری سے کرنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولٹیل وغيره كو ميں سنجال لوں گا"..... جاسٹرنے تیز کیج میں كہا-" يس باس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا اور جاسر في رسيور ر کھ دیا اور بھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے مکمل اطمینان تھا کہ اس کے آدمی بوری طرح تربیت یافتہ ہیں اس لئے وہ لازماً یہ کام کر لیں گے اور پھر تقریباً آدھے تھینے بعد میلی فون کی تھنٹی ایک بار پھر نج اتھی اور اس نے رسیور اٹھا لیا۔ " يس جاسر بول ربابون " ..... جاسر نے تر لیج میں كما-" براؤن يول رہا ہوں باس حكم كى تعميل ہو حكى ہے۔ انہيں ب ہوش کر کے ان کی کار میں ہی جاؤش یو انتث ایکس پر لے گیا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر آپ کو کال کرے گا۔ میں قریبی پبلک فون ہو تھ سے کال کر رہاہوں "..... دوسری طرف سے کہا گلیا۔ " تم اس وقت كمال موجود موسسس جاسر في اطمينان تجرب " باس میں نے کار جاوش کی کار مے قریب لے جا کر اے آپ کا پیغام دے دیا تھا۔ پھراس نے ایک کراسنگ پر جہاں اشارہ بندتھا کار ان کی کار کے قریب لے جا کر روکی اور بے ہوش کر دینے والے دد كيبيول اندر فائر كرديئ جس سے وہ دونوں فورى طور پر بے بوش ہو گئے تو جاؤش اور اس کے تین ساتھی اپنی کار سے اتر کر ان کی کار ک طرف برجے انہوں نے اس ٹائیگر کو فرنٹ سیٹ سے اٹھا کر چھلی

آواز سنائی دی ۔ " جاسٹر بول رہا ہوں۔ باس سے بات کراؤ"..... جاسٹر نے تیز سا لیج میں کیا۔ "ا چھا ہولڈ کرو"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملیو رالف بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد بھاری اور تخت آواز سنائی دی ۔ من ان اس ٹائیگر اور حبثی کو میں نے اعوا کرا لیا ہے "۔ جاسر نے کمایہ " بہت خوب۔ کیسے "۔ رالف نے مسرت بجرے لیج میں کہا اور 🗧 جاسٹرنے اے وہ تفصیل بتا دی جو براؤن نے اے فون پر بتائی تھی۔ 🔾 " گداب تم نے ان سے یوچھ کھ کرنی ہے کہ انہوں نے رین ) یو کلب میں یہ ساری کارروائی کس کے کہنے پر کی ہے اور ان کا اس اعوا ہونے والی لڑکی ہے کیا تعلق ہے۔ بے شک ان کی بولیاں اڑا 😞 وینالیکن محج مکمل تفصیل چلہے "..... رالف نے کما۔ " يس باس-آپ ب فكر رئيس ميل سب كچير ان كى روحوں سے بھی اگلوالوں گا "..... جاسٹرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ معلوبات مل جانے کے بعد ان کی لاشیں سڑک پر پھیسکوا رینا "..... رالف نے کہااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جاسٹر نے رسپور رکھ دیا۔

لینا"..... جاسٹرنے کہا۔ " لیں باس لیکن بید کون ہیں" ...... حشمت نے حیران ہو کر کہا۔ " یہ دونوں وہی ہیں جنہوں نے رین بو کلب میں قتل عام کیا تھا"..... جاسٹرنے جواب دیا۔ " اوہ باس مچر انہیں بے ہوش کیوں کیا گیا ہے۔ان کو تو كوليوں سے اڑا دينا چاہئے تھا"۔ حشمت نے انتہائی عصيلے نج ميں كہا۔ . مجم معلوم ہے کہ جمہارا چھوٹا بھائی اسلم بھی دہاں مارا گیا ہے این تم فکر ، کرو چیف باس ان سے بوچھ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد انہیں بہرحال موت کے گھاٹ تو آثار نا ہی ہے۔ یہ کام میں حمہارے ذریعے ہی کراؤں گا تاکہ تم اپنے بھائی کا ان سے انتقام لے سکو ہے۔۔۔۔ جاسڑنے مسکراتے ہوئے کہا۔ و برقريد باس " ووسرى طرف سے كما كيا-- بس خيال ركهنا كد ميرى وبال بهني تك انهي بوش نهي أنا چاہیئے اور رسیاں خوب مصبوط ہوں۔ یہ خطرناک لوگ ہیں '۔ جاسم' "آپ بے فکر رہیں باس میں انہیں اس طرح باندھوں گا کہ ان کی روحیں بھی نہ کھل سکیں گی"...... حشمت نے جواب دیا اور جاسٹرنے ایک بار بچر کریڈل دبایا اور بچر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ تیزی سے نمبر ریس کرنے شروع کر دیئے۔ " گونڈن کلب " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی مردانہ

اس کے نیج میں بے پناہ نفرت اور حقارت تھی۔ Ш " تمارا نام كياب " ..... نائير نے يو تھا۔ Ш " ميرا نام حشمت خان ب اورتم دونوں نے رين بو كلب ميں الل فائر نگ کر کے میرے چھوٹے بھائی اسلم خان کو ہلاک کر دیا تھا اور اب میں تم دونوں سے اپنے بھائی کا ایسا انتقام لوں گا کہ جہاری روطیں بھی صدیوں تک چیختی رہیں گی "...... حشمت خان نے ای طرح انتبائی نفرت بحرے لیج میں کمااور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر کو یاد تھا کہ وہ جوانا کے ساتھ رانا ہاؤس سے نگل کر سازد کلب جا رہے تھے کہ ایک چوک پر جب اشارہ بندتھا تو ا کی سیاہ رنگ کی کار ان کے قریب آگر رکی اور پھر چٹک چٹک کی آوازیں انہیں سنائی دیں۔اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑگیا تما اور اب اے سمال ہوش آیا ہے اور اب یہ حشمت بنا رہا تھا کہ وہ جاسر کی قید میں ہیں۔اس کا مطلب تھا کہ ان کی ترکیب کامیاب ری ہے اور وہ ببرحال جاسٹر تک پہنچ گئے ہیں۔اس کے ناخنوں میں

بلیڈ موجود تھے اس لئے اسے رسیوں کی پرواہ نہ تھی اس نے اپنے

وونوں ہاتھ مخصوص انداز میں جھٹکے اور بچر بلیڈ ناخنوں سے نکال کر

می نے انہیں ری پررگز ناشروع کر دیا۔اے معلوم تھا کہ بید انتہائی

ممثیا درج کے لوگ ہیں اس لئے انہوں نے فوری طور پر ان پر کھی

افروع كروينا ب-اى لحج جواناكى آوازسنائى دى تو نائيكر نے كوون

m

ٹائیگر کی آنگھیں کھلیں تو چند کموں تک تو وہ بے شعوری ک كيفيت مين رباليكن مجر آبسته آبسته اس كاشعور جاكما حلا كيا-اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم نے حرکت نه کی تو وہ چونک پڑا۔اس نے دیکھاکہ وہ ایک بڑے سے تہہ فانے میں ایک کری پر بیٹھا ہوا تھا۔اس کے جمم کو کری کے ساتھ نائیلون کی انتہائی مصبوط رس سے باندھا گیا تھا۔ اس نے گردن مھمائی تو ساتھ ہی دومری کرسی پرجوانا بھی رسیوں سے باندھا ہوا موجود تھا اور ایک غنڈہ اس کی ناک سے شیشی لگائے کھڑا تھا۔ پیر اس نے شیشی ہٹائی اور اے بند کر کے مڑا۔

- ہم کس کی قبید میں ہیں اسس ٹائیر نے اس نوجوان سے

اوڑی مجوانا ہوش میں آ جاتھا اور اب حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا " جاسر کی قبیر میں " ...... اس نوجوان نے جھٹکے دار کیج میں کہا۔

Scanned By WagarAzee

وقت لگ سكتا تھا اس كے اس نے سوچاكد انہيں انتظار كرنے كى اللا بجائے خود کو رسیوں سے آزاد کرالینا چاہئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ W ل پنے خیال کو عملی جامہ پہنا تا دروازہ ایک دھماکے ہے کھلا اور ایک W لميه قد اور خاص مصبوط جمم كاآدى اندر داخل ہوا۔اس كے بجرے پراس قدرز خموں کے مند مل شدہ نشانات تھے کہ جیسے اس کا پہرہ ان 🔘 ز خموں سے ہی بناہوا ہو۔ایک آنکھ دوسری آنکھ سے چھوٹی تھی۔سر کے بال کا نثوں کی طرح اٹھے ہوئے تھے۔اس کے بجرے اور آنکھوں سے سفاکی کے ماثرات پوری طرح مایاں تھے۔اس کے پیچے دو ادمی تھے جن میں سے ایک نے ہاتھ میں ریوالور پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ایک خار دار کوڑا تھا۔ کوڑے والا وہی آدمی تھا جس نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ " تو تم ہو وہ دونوں جنہوں نے رین یو کلب میں قبل عام کیا تھا" ..... اس زخموں بجرے جرے والے نے انتہائی کر خت لیج میں ٹائیگر اور جواناہے مخاطب ہو کر کہا۔ \* تم كون بو " ...... ٹائنگر نے يو جھا۔ ميرا نام جاسر ب-جاسر اور سنواكرتم اپنے آپ كو بجانا چلہتے ہو تو تھے بتا دو کہ تم دونوں کا تعلق کس تنظیم سے ہے اور تمہارا اس لڑ کی سے کیا تعلق ہے جبے ہم نے آریہ محلے سے اعوا کیا تھا"۔ جاسرُ نے بڑے کر خت کیج میں کہا۔ " پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس لڑی کو اعوا کر کے کہاں پہنجایا

ا ہم جاسڑ کی قید میں ہیں جوانا اللہ انگیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا ہے اختیار چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جاسٹر وغیرہ عام غنڈے نہیں ہیں ورند یہ ہمیں اس انداز میں کسی فائر کر سے بے ہوش مد کرتے - جوانا " ہاں یہ باقاعدہ تربیت یافتہ گروپ ہے"...... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جوانانے اشبات میں سربطا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکے دینے شروع کر دیئے۔ " مير ين ناخنون مين بليد موجود بين - مين اجهي رسيان كاث لون گا ۔ ... ٹائیگر نے اے زور نگاتے دیکھ کر کہا۔ معمولی رسیاں ہیں۔ میں نے چکی کرلی ہیں جس وقت جاہوں انہیں دھاگوں کی طرح توڑ دوں گا "..... جوانانے منہ بناتے ہوئے " ابھی نہیں پہلے اس جاسٹر کو آلینے دو در نہ وہ کھر غائب ہو جائے كالسيس فانتير في كها اورجوانا في اثبات مين سربطا ديا- اس مح ا بک رسی خاصی وصلی پر گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کافی حد تک ہے کے علی تھی۔ ٹائیر نے مزید بلیڈ کو استعمال کرنا بند کر دیا۔ اب وہ صرف جھٹکا دے کر اے توڑ سکتا تھالیکن مسئلہ یہ تھا کہ رسیاں کافی تعداد میں تھیں اس لئے پوری طرح انہیں ہائے میں

کو شش کر دہے تھے۔ یہ فائرنگ بھی جوانا کی طرف سے کی گئی تھی۔
اس نے ریوالور بردار کے ہاتھ سے نگل جانے والا ریوالور جھپٹ یہ
تعا۔ اس لحجے جاسٹر بھی ایک جھٹکے سے انھا ہی تھا کہ جوانا کا بایاں
ہازو ایک بار پچر تھویا اور جاسٹر ایک بار پچر چیچٹا ہوا کسی گیند کی
طرح آچھل کر سائیڈ دیوارے ایک دھماکے سے نگرایااور پچر نیچے گر

کر اس نے افسے کی کو شش کی لیکن ای کیج جوانا کی لات اس کے جمانا کی لات اس کے جم پر پوری و برا جم پر پوری قوت سے پڑی اور اس کا جم کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا تہر خانے کی عقبی دیوار سے جا نگرایا اور کرہ ایک بار مچر جاسڑ سے حلق سے نظنے والی جن سے کونے اٹھا۔

"اے ہلاک مت کر ناجوانا۔اس سے پوچھ گیے کرنی ہے "۔ نائیگر نے جوانا کو ایک بار پر جاسٹری طرف جارجانہ انداز میں بزھتے بوئے دیکھ کر کہا تو جوانا اس طرح تصفیک کر رک گیا جسے اسے بیلی باریہ خیال آیا ہو۔جاسٹر اب فرش پر ساکت پرا ہوا تھا۔ وہ ہر پر گھنے والی چوٹ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ نائیگر اب تیری سے اپی اسیاں بنانے میں معروف تھا۔

" تم اس کا خیال رکھو میں باہر دیکھتا ہوں "...... جوانا نے کہا اور گئی سے دروازے کی طرف بڑھا۔

باہر فائرنگ ند کر نائس نائیگر نے کری سے افت ہوئے کہا فیعانا نے منہ بناتے ہوئے ہاتھ میں پکرا ہوا ریوالور نائیگر کی فٹ اچھالا اور بھرتیزی سے وروازے سے باہر نکل گیا۔ نائیگر نے تھا"...... نائنگرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " حمہاری یہ جرائت کہ تم بھے سے سوال کر د۔ حضت"...... جاسنر نے پکڑتے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔

ا میں باس "...... اس کو زاہر دارنے تیزی سے آگے برصے ہوئے

ہا۔ \* اس کو بناؤ کہ جاسڑے موال کرنے کی جرأت کا کیا مطلب ہو تا ہے"...... جاسڑنے فصے سے چیلتے ہوئے کہا۔

" يس باس " ...... حشمت خان نے كما اور اس كے ساتھ بى اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو ہوامیں چٹھایا ی تھا کہ اچانک كره توجوابث كي أوازول سے كونج اٹھا اور دوسرے لمح جسے برق کوندتی ہے اس طرح جواناکا جسم کری سے اٹھ کر آگے بڑھا اور کرہ انسانی چیخوں سے کونج اٹھا۔ جاسر اڑتا ہوا اپنے پیھیے کھڑے ریوالور بردار سے نکرایا۔ جوانا نے بلک جمیک میں جاسٹر کو عقب میں کھوے ریوالور بردار پر دھکیل دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ووسرا ہاتھ گھوما تھا اور حشمت خان چیتا ہوا اچھل کر سائیڈ دیوار ہے الك وهماك سے جا كرايا۔ يہ سب كھ صرف بلك جھيكنے ميں ہو گيا اور ابھی کرہ ان کے حلق سے نکلنے والی چینوں سے کونج رہا تھا کہ ریوالور کے دھماکوں کے ساتھ بی کوڑا بردار اور ریوالور بردار دونوں چست سے کرنے والی چھیکلیوں کی طرح والیں دھماکے سے فرش پر گرے اور بری طرح ترب لگے ۔وہ دونوں انچل کر کھڑے ہونے ک

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

اور کرہ جاسٹر کے طلق سے لگلنے والی انتہائی کر بناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے جمم پر جہاں جہاں کو زایرا تھانہ صرف لباس بھٹ گیا تھا بلکہ گوشت کے بھی برنچے اڑ گئے تھے۔ " بولو کس کے کہنے پر اڑک کو اٹھایا تھا۔ بولو "..... جوانا نے ا یک بار بھر کوڑا ہوا میں چٹھاتے ہوئے کہا اور اس بار بھی شواپ کی 🏳 آواز کے ساتھ بی کوڑا پوری قوت سے جاسٹر کے جسم پریڑا اور جاسز 🔾 کے طلق سے پہلے سے بھی زیادہ کر بناک چن نکلی لیکن اس کے ساتھ 🖟 ی اس کی گردن ڈھلک گئ۔وہ بے ہوش ہو چکاتھا۔ " تم رک جاؤجوانا یہ مرجائے گا" ...... ٹائیگر نے جوانا کو ایک بار پھرہائق اٹھاتے دیکھ کر کہا۔ "مرنے دواے "..... جوانانے عزاتے ہوئے کہا۔ " نہیں رک جاؤ بلیز۔ میں خود اس سے پوچھ کچھ کرتا ہوں"۔ السيكر في منت برك ليح مين كما-" علو تم پوچھ لوسس باہر جا رہا ہوں"..... جوانا نے ہونت چباتے ہوئے کہا اور خون آلود کوڑا وہیں فرش پر بھینک کر وہ تیری ے مڑا اور ایک بار پر کرے سے باہر نکل گیا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جاسٹر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جمم میں حرکت کے ماثرات منودار ہونے لگے تم ِنائيگر نے ہاتھ ہٹائے اور پیچے ہٹ کر اس نے فرش پر ہڑا ہوا خون 0 آلود كوژااڅهالياساس لمح جاسز چيخاېواېوش مين آگيا۔

ریوالور کیج کیا اور تیزی سے مڑ کر جاسٹر کی طرف بڑھا کیونکہ حشمت اور ربوالور بردار ونوں ہی ہلاک ہو <del>عکی تھے</del>۔اس نے جھک کر جائے کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے ناثرات انجر آئے کیونکہ جاسٹر صرف ہے ہوش تھا۔اس نے ریوالور جیب میں ڈالا اور اے اٹھا کر اس نے کاندھے پرلادااور بچرواپس آکر اس نے اسے اس کرسی پر ڈال دیا جس پر پہلے وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ پھراس نے نیچے سری ہوئی رسیاں اٹھائیں اور جاسٹر کے جسم کو رسی کی مدد سے کرسی ہے حکر دیا۔ ابھی وہ فارغ می ہواتھا کہ جوانا واپس اندر آگیا۔ " باہر کوئی نہیں ہے اور یہ جگہ بھی کسی الگ تھلگ علاقے میں ے " بیسے جوانانے مند ، ستے ہوئے جواب دیا۔ " مُصكِ بـ إل إلى ع الحمينان سے يو چھ كچى بو كى" - نائيگر م تم بث جاؤمين اس سے پوچھتا ہوں مسسد جوانا نے الك طرف پڑا ہوا کو ڑااٹھاتے ہوئے کہا۔ و خیال رکھنا یہ ہلاک د ہو جائے مسل ٹائیگر نے کہا۔ " پر سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے اتنی جلدی ہلاک نہیں ہو گا"۔جوان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور شواپ کی آواز ک ساتھ ہی کوڑا پوری قوت سے بے ہوش جاسٹر کے جسم پریڑا اور پہلے ی کوڑے نے اسے ہوش ولا دیا۔ دہ چیجتا ہوا ہوش میں آیا اور مج اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کمے جوانا کا ہاتھ دوسری بار کھو۔

شراب اس نے جاسٹر کے زخموں پر انڈیلِ دی۔جاسٹر کا چبرہ اب کا فی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ خالی ہو تل ٹائیگر نے ایک طرف اچھال " ہاں اب بولور میں نے جوانا کو روک دیا ہے ورند اب تک مہارے جسم کی ایک ایک ہذی نوٹ جاتی اور سنواگر تم سب کھی ہے ؟ رکی بنا دو تو خمیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے ۔ .... بائیگر نے اس ہے ا مخاطب ہو کر کبار " آرید محط سے لڑک میں نے چیف باس و کمز کے لئے اٹھائی 5 تھی"..... جاسڑنے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ہا۔ " کون و کٹر۔ تفصیل بناؤ"..... ٹائیگرنے پو تھا۔ و كر كلب كا مالك و كر " ...... جاس نے جواب ديتے ہوئے كہا۔ "كمال بي يه وكمر كلب" ..... نائيگرنے يو چھا۔ " راجه روڈ پر ہے و کڑ کلب " ...... جاسٹر نے جواب دیتے ہوئے " كيوں اعواكيا تھا اسے " ...... نائيگرنے يو چھا۔ " مجمح نہیں معلوم۔ باس و کمڑ کا ایک خاص آدی ہے رجرڈ۔وہ و كون كا بر بضة انتحاب كرتا ب-ده اطلاع ديا ب تو بم اس كى ٠ انتخاب کردہ لڑکی کو اعوا کرتے ہیں اور بچر اس رجرڈ کے حوالے کر وينة بين مبمين حكم بحيف باس وكثر ويتأب " ..... جاسر ف كراية ہوئے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بپ - بب بانی - بانی - بانی " ..... ماسر نے ہوش میں آتے ہی چیجے ہوئے کہا۔ " بناؤ کس کے کہنے پر لڑکی کو اعوا کیا تھا۔ بولو"...... ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا کوڑے والا بازو تھویا اور شزاپ کی آواز ے ساتھ ہی جاسڑ کے طلق سے ایک بار چرجے نکل گئ-" بولو ورند" ...... ٹائیگر نے چیلتے ہوئے کہا۔ " پانی ۔ پانی دو۔ پانی "..... جاسٹرنے ڈویتے ہوئے کیج میں کہا۔ " کوئی پانی نہیں مل سکتا۔ بولو" ..... ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کوڑا جاسڑ کے جسم پر پڑا اور اس بار جاسٹر کی چیخ ے تہہ خانہ کونج اٹھا۔ " رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ بیا تا ہوں۔ رک جاؤ۔ پہلے تھیے پانی پلاؤ۔ پانی "..... جاسر نے انتہائی کر بناک لیج میں کہا۔ اس کا چرو تکلیف کی شدت ہے بری طرح منے ہو رہا تھا۔ چھوٹی بڑی دونوں آنکھیں ابل كر بابراً كى تھيں اور جسم پر پر جانے والے زخموں سے خون بينے لگا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی حالت دیکھی تو وہ تیزی سے سائیڈ دیوار میں بی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا۔اس نے الماری کھولی تواس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔اس نے ایک بوتل اٹھائی اور ڈھکن ہٹایا اور بو تل لا کر اس نے جاسٹر کے منہ سے لگا دی۔ جاسٹر اس طرح غناغث شراب بیتا حلا گیا جیسے میاسا ادنت بانی بیتا ہے۔جب آدمی ہو تل اس سے حلق میں اتر گئی تو ٹائیگر نے ہو تل ہٹائی اور باتی

" بر سفتے ۔ اوہ کیا کر تا ہے وہ لڑ کیوں کا"..... نائیگر نے حیران " كيا نام ب كروب كا" ..... نائيگر نے بو تھا۔ W و کُرْ گروپ میں جاسٹرنے جواب دیا۔ Ш ۔ تجیے نہیں معلوم۔ کسی بڑے آدمی کو پیش کر تا ہو گا۔میرا کام "اوك- تم نے جو نكه تعاون كيا ہے اس لئے تمہاري موت آسان کر دیتا ہوں"..... ٹائیگر نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب صرف اے اعوا کر کے رج و کے حوالے کرناہو تا ہے ..... جاسٹرنے ے ربوالور نکالا اور بھراس سے مصلے کہ جاسز کھے کہنا ٹائیگر نے فائر جواب دیتے ہوئے کہا۔ کھول دیا اور جاسٹر کے حلق سے چیخ نگلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر . رجرؤ كون ب اوركهان ربيا ب ..... المسكر في يوجها-ڈھلکتا حلا گیا۔ اس لمح جوانااندر داخل ہوا۔ . رچر ڈسن شائن کلب کا اسسٹنٹ مینجر ہے۔جو لڑکی اعوا کی جاتی "كيا بوا كچ بآيا ب اس في انبين ".... جوانا في كما تو ہے اے من شائن کلب کے عقب میں واقع گلی میں لے جاتے ہیں ٹائیگرنے وہ سب کچے بتا دیاجو جاسٹرنے بتایا تھا۔ وہاں سے رچرڈ اے کہیں اور لے جاتا ہے اور ہم والی آ جاتے " تو اب و کشریر ہاتھ ڈالنا ہو گا۔ جلو "..... جو انا نے کہا۔ ہیں"..... جاسٹرنے جواب دیا۔ " أن لو گوں نے جس انداز میں ہم پرہاتھ ذالا ہے اس سے ظاہر ۔ لیکن جونی نے تو بتایا تھا کہ یہ کام کسی رانف کا ہے ۔۔ الملیگر ہوتا ہے کہ یہ خاصا معلم گروپ ہے اس سے و کمز آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ مجے جہلے اس رجرد سے منتا ہو گا آگ یے معلوم ہو سکے ورالف ہمارا باس ہے۔ وکرچیف باس بے مست جاسر نے کم اس نے لڑکی کو کہاں پہنچایا تھا"..... ٹائیگرنے کہا۔ جواب ديا۔ وہ اب بالكل سيرھا ہو حيكا تھا۔ " تو چلو رچرد کو تلاش کرتے ہیں۔ کون سا کلب بتایا تھا اس "رايف كون جي" ..... نائيگر نے يو چھا-نے "سہوانانے منہ بناتے ہوئے کہار " وہ گولڈن کلب کا مینجر ہے"...... جاسٹرنے جواب دیا۔ " تم رانا باؤس والس طي جاؤسي اس رجر في و كثر اور رانف ك " تم سب كلبول ميں مصلي موئے موسكيا دهنده كرتے بد تر لدے میں پوری معلوبات حاصل کر کے رانا ہاؤس آ جاؤں گا اور پجر لوگ۔اصل دھندہ بناؤ"..... ٹائنگرنے یو چھا۔ ۔۔اس وسدہ باد مسلمہ مشات کا ہے۔ ۔۔۔۔ جاسٹر نے جواب دیتے ہی کر پورے منظم طریقے سے ان پرہاتھ ڈالس کے ۔۔۔۔ نائیگر \* ہمارا اصل وصدہ مشات کا ہے ۔۔۔۔۔ جاسٹر نے جواب دیتے ہیں۔ نائیگر ہوئے کہا۔

W

m

W W میلی فون کی مھنٹی بجتے ہی رالف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور انھالیا۔ " يس رانف بول رما مون " ..... رانف نے كر خت ليج س كمار " براؤن یول رہا ہوں باس "..... دوسری طرف سے ایک مؤدبانه آواز سنائي دي ۔ " براؤن ۔ کون براؤن "...... رانف نے چونک کر حیرت بجر ہے " میرا تعلق جاسر کروپ سے بے باس سی جاسر کا نمبر نو موں "..... دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں جواب دیا گیا۔ \* تم نے کیوں کال کی ہے۔ جاسر کہاں ہے " ..... رانف نے چونک کر کہا۔

" باس جاسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اس لئے میں نے کال کی ہے"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو رانف ہے اختیار اچھل پڑا۔

اوے ٹھیک ہے۔ دیسے ہمیں صرف اس لڑکی کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اس پورے گروپ کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ لوگ واقعی سنیک ہیں۔اب ان کے سرکھلنے ہی ہوں گے ۔ جوانانے کہا اور ٹائیگرنے اهبات میں سرملا دیا۔ کیا تھا۔ دوسری کرس کے نیچے ٹوٹی ہوئی رسیاں پڑی ہوئی تھیں اور دہلا ووٹوں غائب تھے۔ میں وہیں سے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں "۔ براؤل لا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہونہد۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے اپنی موت کے . پردانے پر دستخط کر ہی دیتے ہیں۔ سنواب جاسٹر کی جگہ تم سنجمال اور اور اپنے پورے گردپ سمیت ان دونوں کو تلاش کرد اور اب انہیں پکڑنے یا اعوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی یہ نظر آئیں گولیوں سے اڈا دو" ...... رائف نے علق کے بل چیخے ہوئے کہا۔ .

کولیوں سے افا دو"...... رائف نے علق کے بل پینتے ہوئے کہا۔ . " لیس باس "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو رائف نے رسیو 5 کریڈل پریٹخ دیا۔

ان دونوں کی موت اب ضروری ہو گئ ہے۔ انتہائی ضروری ک رالف نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا اور ابھی دو بیٹھا غصے کی شدت ا سے بزیزا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار تجر نج انٹمی اور رالف نیے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

' میں ' ..... رانف نے عصیلے لیج میں کہا۔ '' و کٹر بول رہا ہوں رائف ' ..... دوسری طرف سے چیف باس و کٹر کی چیختی ہوئی آواز سائی دی۔

''یں چیف باس''..... رالف کا لجبہ یکھنت مؤد بانہ ہو گیا۔ '' مانگر اجانے والی کھیپ کا کیا ہوا ہے۔ 'م نے کوئی رپورٹ ہی نہیں دی''...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ جاسٹر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کس نے۔ کس طرح کب "..... رالف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ "ای ٹائیگر اور حبثی جوانانے باس "..... دوسری طرف سے کہ

"اوه۔اوه ورکی بیڈ۔یہ کیسے ہو گیا۔ کجھے تو جاسز نے بتایا تھا کہ ان دونوں کو اعوا کر لیا گیا ہے بھر یہ سب کیسے ہوا"...... رالف نے ہونٹ جہاتے ہوئے کہا۔

° باس ان دونوں کو تلاش کیا جارہا تھا۔ پھریہ دونوں رابرٹ روز پر جمک کر لئے گئے۔ جاوش نے ان کا تعاقب کیا اور میں نے بار ٧ جاسر كو ربورك دى - باس جاسر في انہيں بے ہوش كر ك · یواننٹ ایکس پر پہنچانے کا کہا جس پر جاؤش نے ان کی کارسی ب ہوش کر دینے والی کیس فائر کی اور انہیں کار سمیت ایکس پوائنٹ 🗦 بہنیا دیا جس کا انجارج حشمت خان ہے۔ پھر باس جاسٹر خود وہاں جو گیا۔ ابھی تھوڑی ریر پہلے میں نے ایک انتہائی ضروری کام کی وجد ت باس کو وہاں فون کیا تو کسی نے رسیور نہ اٹھا یا جس پر میں خو و وہاں گیا تو وہاں ان کی کار غائب تھی۔ حضمت خان اور اس کے ایک ساتھی کی لاشیں تہہ خانے میں پری ہوئی تھیں۔ انہیں کولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا جبکہ باس جاسٹر کو کری پررسیوں سے باندھا گیا تھا۔ باس جاسٹر کو بھی دل میں گولی ماری گئی ہے اور اس کا پورا جسم زننی تھا۔ ساتھ بی خاردار کوڑا بھی موجود تھاجس سے باس جاسٹر کو بینے

" جاسٹر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔اوہ ویری بیذ۔وہ تو کام کا آدمی تھا"......چیف باس نے کہا۔ " آپ بے فکر رہیں چیف باس۔ جاسڑ کی جگہ اس کے نمبر نو <sup>W</sup> براؤن کو دے دی گئی ہے وہ بھی جاسٹر سے کم نہیں ہے ۔.... رانف W " آخریه لوگ کون ہیں۔ کہیں یہ جبار خان کی طرف سے تو کام نہیں کر رہے کہ اس طرح وہ ہمارے خاص آدمیوں کو ہلاک کر دیں اور ہمارا کروپ کمزور پڑجائے "...... و کمڑنے کہا۔ میرے آدمی جبار خان کے گروپ میں موجود ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو لازماً اب تک تھے اطلاع مل عجی ہوتی۔ یہ کوئی اور مسئلہ ہے '..... دالف نے کہا۔ \* سنوان میں سے ایک آدمی کو لازماً زندہ پکرو۔ جاسر کی موت سے کھیے شک پڑ رہا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی منظم سازش ہو ری ے۔ کھے '۔۔۔۔۔ و کٹرنے کہا۔ "يس باس معية آب كاحكم" ...... رانف في جواب ديام " میں اس سازش کی تہد تک چہنچنا چاہتا ہوں "...... و کر نے U " یس باس "...... رالف نے جواب دیا اور دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز سن کر رائف نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کریڈل دبایا اور پر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس

وہ پہنچ گئ ہے چیف باس۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے الد اللہ في جواب ديا۔ م تھے اطلاع ملی ہے کہ جبار خان نے اس کھیپ کو رکوانے ک کو سش کی ہے۔ کیا یہ درست ہے "..... و کٹر نے اس طرح چیختے ہوئے کیج میں کہا۔ " نس باس اس کی کیا جرات ہے کہ ہماری کھیپ کو رکوا کے الستبر انہوں نے یارٹی کو آفر کی تھی کہ یارٹی ان کے ساتھ بھی براس کرے نیکن یارٹی نے انکار کر دیا تھا"...... رانف نے جواب وسیتے " ہو نبد ۔ تھکی ہے ورید میں سوچ رہا تھا کہ جبار خان اور اس ے گروپ کو سبق سکھایا جائے "...... و کمڑنے بھٹکارتے ہوئے کہج ' چیف باس جب بھی اس کی ضرورت پڑی میں خود ہی ایسا کر الوں گا۔ میری نظریں ہر طرف ہوتی ہیں "...... رالف نے کہا۔ " او کے اور ہاں ان لو کوں کا کیا ہوا جنہوں نے رین ہو کلب میں فائرنگ کی تھی۔ ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں سی و کڑنے کہا۔ " انہیں اغوا کر لیا گیا تھا باس ماکہ ان سے یو جھ کچھ کی جا کے لیکن وہ جاسٹر کو ہلاک کر کے لکل گئے ہیں۔اب میں نے حکم دے دیا ہے کہ ان سے یوچھ کچھ کی بجائے انہیں دیکھتے ہی ہلاک کر دیا جائے " ..... رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

135

| IJ | " لیں باس۔ حکم باس" دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ<br>ککھ         | نے ٹروع کر دیئے۔                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ш  | يگلت مؤد باندېرو گيا-                                              | " سازو کلب" رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کرخت آواز سنائی                  |
|    | " ہمارے کّروپ کے خلاف دوآدی کام کر رہے ہیں حن میں سے               | ى                                                                   |
| IJ | اکی کا نام ٹائیگر بتایا گیا ہے اور دوسرا کوئی صبی ہے جس کا نام     | " رالف بول رہا ہوں براؤن موجو و ہے عہاں" رالف نے تیز                |
|    | جوانا بنا یا گیا ہے۔انہوں نے پہلے رین بو کلب پر دھاوا بولا اور اب  | مج میں کہا۔                                                         |
| )  | انہوں نے سازو کلب کے جاسٹر کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے اس لئے        | " میں باس " دوسری طرف سے کہا گیا۔                                   |
| מ  | متمہیں کال کیا ہے کہ کہیں یہ لوگ جبار خان کی طرف سے تو کام         | " بات كراة اس سے " رالف نے كبا-                                     |
| ί. | نہیں کر رہے " دالف نے کہا۔                                         | " ہیلو باس میں براؤن بول رہا ہوں" جنند کمحوں بعد دوسری              |
| 5  | نو باس اس بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں کی -                 | مرف سے براؤن کی آواز سنائی دی۔                                      |
| )  | دوسری طرف سے کہا گیا۔                                              | · سنو۔ میں نے اپنے پہلے حکم میں ترمیم کر دی ہے۔ اب ان               |
|    | " خود مزید معلومات حاصل کرو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی             | ونوں میں سے ایک کو ہر حالت میں زندہ مکڑنا ہے تاکہ اس سے             |
| -  | در میانی پارٹی کو در میان میں ڈالا ہو تاکہ وہ براہ براستِ سامنے نہ | معلوم ہوسکے کہ یہ لوگ کس کے لئے کام کر رہے ہیں " رانف               |
| _  | آئیں " دالف نے کہا۔                                                | نے کہا۔                                                             |
| 3  | " یس باس " دوسری طرف سے کہا گیا۔                                   | میں ہاس ہ دو سری طرف سے کہا گیا اور رالف نے اوک                     |
|    | " جیسے ہی کوئی معلومات ملیں تھے فوری آگاہ کرنا" رانف               | لہہ کر رسیور رکھ دیا لیکن چند کمحے خاموش <u>بیٹھنے</u> کے بعد اس نے |
| Į  | ئے کہا۔                                                            | کی بار بھر ہاتھ برحا کر رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر پریس کرنے     |
|    | " بہتر باس " دوسری طرف سے کہا گیا تو رانف نے اوے کہ                | تروع کر دینے ۔<br>تروع کر دینے ۔                                    |
| -  | کر رسیور رکھ دیا۔ اس کمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو       | " راسر بول ربا بهون " چند لمحون بعد ا مک مردانه آواز سنانی          |
| )  | رالف بے اختیار چو نک پڑا۔ اس نے میر کے کنارے پر لگا ہوا ایک        | دى ــ                                                               |
| n  | بٹن پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وردازہ کھلا اور ایک نوجوان          | " دانف بول رہا ہوں داسٹر" دانف نے کہا۔                              |
|    |                                                                    |                                                                     |

| W   | " ہمارے مشرق میں تو الیما نہیں سوچا جا تاسیمہاں تو اخلاقی     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| W   | تعلقات بھی ہوتے ہیں " رالف نے مسکرا کر گلاس میں شراب          |
| W   | انڈیلتے ہوئے کہا۔                                             |
|     | "ان کی بنیاد بھی برنس ہی ہوتی ہے ڈیٹر رالف سنام کوئی سا بھی   |
|     | ر کھ دو" سیلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔                          |
| ρ   | " تم چونکه ایکریمین معاشرے سے تعلق رکھتی ہو اس لیے تمہاری     |
| a   | مجھ میں یہ باتیں نہیں آسکتیں۔ تم شراب پواور بناؤ کس برنس کے   |
| k   | لئے تم میرا انتظار کرتی رہیں " رانف نے کہا اور اس کے ساتھ     |
| 5 : | ہی اس نے شراب کا آدھا بجرا ہوا گلاس اٹھا لیا۔                 |
| 0   | " تھا۔ اب نہیں ہے۔ میں نے جبار خان سے سودا کر لیا ہے۔         |
| C   | مرف دس میکنس کا مسلمہ تھا" سیلی نے گلاس اٹھاتے ہوئے           |
| İ   | <b>ب</b> ہا۔                                                  |
| e   | مصرف وس سر بحرتو تم نے تھایک کیا۔ ہمارا گروپ وس میکٹس         |
| t   | مے لئے کام کرناا پی توہین مجھتا ہے۔ میں مجھا دس ٹرکوں کا ہزنس |
| Ų   | بو گا رالف نے بڑے فاخرانہ کیج میں کہا تو سلی بے اختیار        |
|     | نس پردی۔                                                      |
|     | " ہاں مجھے معلوم ہے لیکن حہارے گروپ میں ایک صفت ایسی          |
| C   | ہے جس کی وجہ سے میں حہارے ساتھ ہی برنس کرنا پیند کرتی ہوں     |
| 0   | لہ حمہارے گروپ کی دہشت اس قدر ہے کہ اس کا نام سن کر بڑے<br>   |
| m   | ہے بڑا افسر پیچھے ہٹ جاتا ہے " سیلی نے شراب پینے ہوئے کہا تو  |

لڑ کی اندر داخل ہوئی۔ قومیت کے لحاظ سے یہ ایکریمن تھی۔ اس ے جسم پر حیت باس تھا۔اس نے ہاتھ میں سرخ رنگ کا پہنڈ بلگ اٹھار کھاتھا۔ " اوہ تم سلی آؤ" ..... رانف نے اے دیکھ کر مسکراتے ہوئے " کما مات ہے۔ تم تو اب گوشہ نشین ہو گئے ہو۔ چھلے دو روز ہے تم سون کلب بھی نہس آئے حالانکہ دباں حمہارا انتظار ہوتا رہا"..... سیلی نے مسکراتے ہوئے کما اور پیروہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کری پر بیٹھے گئ۔ بینڈ بیگ اس نے میزیرد کھ دیا تھا۔ " کون انتظار کر تا رہا"...... رائف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں انتظار کرتی رہی لیکن کسی غلط فہی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس ٹاک کے لئے انتظار کرتی رہی تھی ۔۔ سیلی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو رانف بے اختیار ہنس پڑا۔ " كبھى بغير بزنس ٹاك مے بھى انتظار كرياكرو" .... رالف نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے شراب کی ایک بوتل اور وو گلاس نکال کر میزیر رکھتے ہوئے کہا۔ " بغير برنس كے تو زندگى بى نہيں ہے ديبر راغف سايد يورى دنيا برنس يرى قائم بــ كسى قسم كا بهى كوئي تعلق بو بنياد برحال برنس می ہوتی ہے "..... سیلی نے بڑے فلسفیان کیج میں کہا۔

a

" تم ٹائیگر کو جانتی ہو" ...... رانف نے چونک کر بوجھا۔ رانف بے اختیار ہنس پڑا۔ W " ہاں اچھی طرح۔ کیوں تم اس طرح حیران ہو کر کیوں یو چھ الى كى تو بم قيمت وصول كرتے بين سلى الله الف في كما W رہے ہو"..... سیلی نے حیران ہو کر کہا۔ تو سیلی نے اثبات میں سربلا دیا اور بھروہ دونوں شراب پینے رہے۔ W " کیا وہ بھی منشیات کے بزنس سے متعلق ہے "...... رالف نے "آج رات کو آؤ کے کلب" ..... سیلی نے گلاس میں موجود شراب كاآخرى گھونے حلق میں انڈیل كر خالي گلاس واپس میز پر رکھتے ہوئے " ارے نہیں۔ وہ الیے کسی برنس سے متعلق نہیں بللہ اس کا وحندہ معلومات حاصل کر کے انہیں فروخت کرنا ہے۔اس کے ساتھ نہیں۔ جب تک وہ دوآدمی مارے نہیں جاتے اس وقت تک ساتھ کوئی بڑا کام آ جائے تو وہ بھی بھاری معاوضے پر بک کر ایسا میں کلب نہیں آ سکتا "...... رانف نے انتہائی سجیدہ کیج میں کہا تو ہے " ..... سلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیلی ہے اختیار چو نک پڑی۔ متم سے اس کی کسیے جان بہوان ہے ..... رالف نے کہا۔ " دو آدمی۔ کون سے دو آدمی "..... سیلی کے چرے پر انتہائی " کیا بات ہے۔ تہیں کیا ہو گیا ہے جو الیے احمقانہ سوال حمرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ سلسل یوچھ رہے ہو۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میراتعلق ایکریمیا کے " ايك كا نام ٹائيگر بتايا جا آ ہے جو مقامی ہے جبکہ دوسرا ايكري عل كروب سے ب اس كا سلسه صرف منشيات تك بى محدود نہيں صبى باس كانام جوانا بايا جاتاب ميرك آدميون في انهير ہے بلکہ اسلحہ اور دیگر کام بھی وہ گروپ کرتا ہے اور یا کیشیا میں اس بے ہوش کر کے اعوا کر لیا تھالیکن وہ میرے آدمیوں کو ہلاک مکر کے **گروپ** کی مناتندگی میں کرتی ہوں اس کئے مجھے اونچے ہو ٹلوں اور نکل گئے ہیں "..... رانف نے کہا تو سلی بے اختیار چونک پڑی-کبوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے اور ٹائیگر بھی ایسے ی ہو ٹلوں اور و بی جنہوں نے رین ہو کلب میں قتل عام کیا تھا اور جس ک میں میں بی آتا جاتا رہتا ہے اس لئے اس سے جان پہیان تو ہونی بی بارے میں اخبارات میں بھی بہت یثور مجاتھا"۔ سیلی نے کہا تو تمی '..... سلی نے جواب دیتے ہوئے کیا۔ رالف نے اخبات میں سرملا دیا۔ " تم نے ابھی کہا ہے کہ تم برنس کی قائل ہو۔ کیا تم برنس کرنا " ان میں ٹائنگر کو تو میں جانتی ہوں۔ وہ تو خاصا خطرناک آدمی مجھاجاتا ہے : .... سیلی نے کہا تو رانف بے اختیار چونک پڑا۔ m

لمیں زیادہ سے زیادہ وس ہزار والر دے سکتا ہوں ورنہ دوسری

W

W

W

a

5

س یہ معلوم کرنا عابہا ہوں کہ ٹائیگر اور اس کے ساتھی اس مورت میں مجھے اپنے آدمیوں کو حکم دینا ہو گا کہ س ان س سے

کے حالات معلوم کر لوں گا' ...... دالف نے کہا۔

خلاف بائر کیا ہے تاکہ ہم الی مجمی جائیں اور ہمارے اہم آومی بھی اتو آدھے پیٹنگی اداکر دو ..... سیل نے مسکراتے ہوئے کما تو

ہلاک کر دینے جائیں اس طرح ہمارا گروپ کمزور ہو جائے اور الیہ علی نے میز کی سب سے مجلی دراز کھولی اور اس س سے خر ملکی واقعی ہو رہا ہے۔ ہم واقعی ذمی طور پر بری طرح اللے گئے ہیں اور جمار ملکی کی ایک گڈی نکال کر اس نے سیلی کے سامنے رکھ دی اور بحر

ہے ہلاک کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم یہ معلوم 🖥 اب ایک کام ادر کروساپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ اس ٹائیگر اور

گا پھر ہم اس گروپ سے خود ہی نمٹ لیں گے "...... رالف نے کہا۔ 🌓 اور سود کیوں "..... رالف نے کہا۔

منھیک ہے۔ میں ایک لاکھ ڈالر لوں گی ..... سیلی نے کہا۔ 🕶 اس لئے کہ اس طرح کھیے اس سے مل بیٹھنے کا موقع ی نہ لیے گا ا الحاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں "...... سیلی نے کہا۔

" کسیا بزنس \_ کھل کر بات کرو رائف"...... سیلی نے چونک کر

ا یکری حشی کے پیچیے کون لوگ ہیں۔ کیا تم یہ معلوم کر سکتی ہو ۔ لیک کو اعوا کرا لوں اور بھراس پر تشدد کر ہے اس ہے یو چیر گئے کر

و بال كيون نہيں - برى آسانى سے كر سكتى بول ليكن كيا تهير 🕛 تم نائيگر كو نہيں جلنے راهد اس ليے تم يہ باتس كر رہے

معلوم نہیں ہے۔ اخبار میں تو اس گروپ کا باقاعدہ نام بھی چھپا تھا۔ کہ وہ مہمارے کسی آدمی کے بس کاروگ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ کیا نام تھا۔ ہاں یا دآگیا۔ سنکی کھرز"..... سیلی نے کہا۔

" به نام تو اب سامنے آیا ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے۔ کچھ او ڈالر ڈن کر دو۔ تمہاراکام ہو جائے گا" ..... سلی نے کہا۔

یقین ہے کہ اس ٹائیگر اور حبثی کو ہمارے کسی مخالف نے ہمار۔

ا کیا اہم آدمی بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ہم ان دونوں کو تو انتہائی آسانی 🚅 بند کر دی۔

نہ کر سکیں گے کہ یہ دونوں کس کے آلہ کارتھے اس لئے اگر تم ہما 🕊 مبشی کا پچھا کرنا چھوڑ دیں "...... سیل نے گڈی اٹھا کر اے مزیر یہ کام کر دو تو حبیبی تمہارامعادضہ مل جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے ہوئے لینے پینڈ بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

" نہیں یہ بہت بڑی رقم ہے۔یہ ایکر بمیانہیں یا کیٹیا ہے۔ میل 🎝 بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تم تک پہنچ جائے اور اس کے بعد ظاہر

W ٹائیگر نے سن شائن کلب کے کمیاؤنڈ میں اپن کار موڑی اور پھر اسے وہ ساتھ نی ہوئی یار کنگ کی طرف لے گیا۔ وہاں پہلے ی کافی تعداد میں کاریں موجود تھیں۔ ٹائیگر اس وقت میک اب میں تھا۔ وہ سن شائن كلب ميں اس رجر و كو چكيك كرنے آيا تھا جس كے بارے میں اسے جاسٹر نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کا انتخاب کرتا ہے اور پھر لڑکی کو اغوا کر ہے اس سے حوالے کر دیا جا تا ہے۔ گو جاسٹرنے و کٹر کلب ے و کثر اور گولڈن کلب کے رانف کے نام بھی لئے تھے لیکن ٹائیگر نے جو معلومات حاصل کی تھیں اس کے مطابق و کثر گروپ مشیات کا دھندہ کرنے والا گروپ تھا۔وہ لڑ کیاں اغوا کرنے کا کام نہیں کر تا تما اور نہ ہی آج تک اس کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات سیٰ تھی اس لیے ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ کام اس رجرڈ کا بی ہو گا۔وہ اس انداز میں لڑ کیاں اعوا کرا کر انہیں عیاش لو گوں کے ہاتھوں فروخت

کے کہا۔ "زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر"...... سلی نے جواب دیہ " اوک ٹھیک ہے۔ مچر ایک ہفتے تک سب کو ردک دیتا ہوا اور اہم آومیوں کو انڈر گراؤنڈ مجھوا دیتا ہوں"..... رالف نے سُما سلِی اٹھ کھڑی ہوئی۔

اوکے ویے تم ککر مت کرو میں زیادہ وقت نہیں لوں ڈ سلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پینڈ بگیا اٹھا کر مزی تو رالف میزے کنارے پر نگا ہوا بٹن پریس کر دیا اور دروازہ خود بخود کھل ادر سلی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئ

کوئی آدمی بل دیئے بغیر بھاگ نہ جائے۔ ہال کی دیواروں کے ساتھ <sup>UU</sup> ِ مشین گنوں سے مسلِّح جار پارنج خنڈے بھی ٹہلتے بچر رہے تھے۔ مشین W گنیں ان کے کاندھوں سے لئی ہوئی تھیں۔ ٹائیگرنے چند لحے گیٹ W میں رک کر پورے ہال کا جائزہ لیا اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا غنڈہ ٹائیگر کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا اور پھر دہ 🔾 سٹول سے نیچ اتر آیا۔ ٹائیگر کے چمرے پر بھی اس وقت کسی خنوے كابى مكي اب تعاراس نے نشانی كے طور پر م يس سرخ رنگ كا رومال بھی باندھا ہوا تھا۔ اس نے جیز کی ہتلون اور نیلے رنگ کی جیکٹ بہن ہوئی تھی جوعہاں کے عام غندوں کا لباس تھا۔ " رجر ڈے ملنا ہے"..... ٹائیگرنے کاؤنٹر کے قریب کھنے کر جملنے وار کھے میں کہا۔ " باس رجرد تو کافرستان گئے ہوئے ہیں "...... کاؤنٹر مین نے اے عورے دیکھتے ہوئے کہا۔ وومروں کے لئے گئے ہوں گے میرے لئے نہیں سام بہاوو کہ كوبراآياب " ..... التكرف منه بنات بوك كهار میں نے بتایا تو ہے کہ باس ملک سے باہر ہیں۔اب کیا لکھ کر تہیں ووں "...... کاؤٹٹر مین نے اس بار انتہائی عصلیے لیج میں کہا بكن دومرك لح وه چيخا بواسائيد پر موجود دومرك آدى پر جا كرا\_ ائیگر کا بازد جملی کی می تیزی سے گھوما اور نتیجہ یہ کہ کاؤنٹر مین کے ہرے پر پڑنے والے تھپر اور اس کے حلق سے نظنے والی چیج سے پورا

كر كے ان سے بھارى رقم بھى حاصل كرتا ہو گا اور ہو سكتا ہے كه وہ اس بنیاد پر انہیں بلکی میل بھی کرتا ہو جبکہ وہ نام و کمز گروپ کا استعمال کرتا ہو گا تاکہ کوئی اس پرشک مذکر سکے اور اگر کمی کو معلوم بھی ہو سکے تو اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے کیونکہ ٹائنگر کو معلوم بوا تھا کہ نجلے درج کی زیر زمین دنیا میں و کر گروپ کا بڑا رعب و دبدبه اور دہشت تھی۔ یہ ساری معلومات حاصل کر کے دد رانا ہاؤس گیا تھا اور بھر وہاں جو انا اور جو زف کے ساتھ اس کی تفصیلی میننگ ہوئی تھی اور آخر کاریہ فیصلہ ہواتھا کہ ٹائیگر اس رچرڈ کو اعزا كر كر رانا باؤس لے آئے اور كرعبان اس سے معلومات حاصل ك جائیں۔ گوجوانانے ساتھ آنے کا کہاتھالیکن ٹائیگرنے خود ہی اے روك دياتها كيونكه اس كاخيال تهاكه وهيه معمولي ساكام أساني ے كر لے كارچنانچ رانا باؤس سے نكل كر وہ سيدهاس شائن كلب بى بهنیا ادر بار کنگ میں روک کر وہ نیج اترا اور بھر تیز تیز قدم اٹھاتا كلب كے مين كيث كى طرف بڑھنا جلا كيا۔ كلب كا بال آوارہ عور توں اور انتمائی نجلے ورج کے بدمعاشوں اور غنڈوں سے بجرا ہوا تھا۔ منشيات دبان كطلع عام استعمال مو ربي تهي اور سابقه بي گھڻيا شراب بھی۔ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے دو غنڈہ ننا ادمی موجود تھے۔ ان میں سے ایک تو ویٹرز کو جو خود بھی نچلے درج کے غندے ی لگتے تھے سروس دینے میں مِصردف تھا جبکہ دوسرا ایک سٹول پر بیٹھا پورے ہال کی اس طرح نگرانی کر رہاتھا جسے اسے خطرہ ہو کہ

" اچانک ایک مسلح آدمی تیزی سے سائیڈ سے ہوتا ہوا اس کی " تم كون ہو"..... اس لحيم شحيم آدمي نے انتہائي كرخت ليج ميں الل كمار مشين كن اس كے باتھ ميں تھى۔ ° میرا نام کوبرا ہے اور میں نے رچر ڈسے ملنا ہے۔ رچر ڈمجھے جانِنا \right ہے لیکن تم لوگ نہیں جانے کیونکہ میں بہلی بار سہاں آیا ہوں۔ مگر ت نہیں کیے لوگ ہو تم- بجائے کھے رج دے ماوانے کے تم لو گوں نے بھے پر فائر کھول دیا اور ابھی میں رچرڈ کی دجہ سے خاموش ہوں ورند رچرڈ جانتا ہے کہ کوہرا پر ہاتھ اٹھانے کے بعد کوئی آدمی دوسرا سانس نہیں لے سکتا اسسا نائیگر نے انتہائی کرخت کیج میں " أؤميرك ساتق " ..... اس أدى في بونك جبات بوك كما اور ایک طرف راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بڑے چو کنا انداز میں مڑا کیونکہ یہ لوگ انتہائی گھٹیا درجے کے غنڈے تھے اس لئے کچھ کما نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اس کی پشت پر ہی فائر کھول دیں لیکن شاید كاؤنٹر مين كا حشر ويكھ كر وہ سباس سے ذہنى طور پر مرعوب ہو گئے تھے اس لئے سب خاموتی سے صرف اسے دیکھ دہے تھے۔ بھر داہداری میں مڑتے ہی ٹائیگر سیرھا ہوا۔ وہ آدمی آگے آگے جا رہا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ایک وروازہ تھا جس میں ایک تجوٹے سے نکڑے کو اٹ کر اس میں سلاخیں لگائی گئی تھیں۔

بال كُونج الحما تها اور بال مين يكلت اس طرح خاموشي حما كئ جيسي اچانک لائٹ علی جانے سے اندھراہ جاتا ہے۔ " اب بولو بتاتے ہو یا نہیں" ...... ٹائگر نے اونچی آواز میں چھینے متم حماری به جرأت كه ".....اس كاؤنٹر مين نے سيدها ہوتے ہوئے غزاتے ہوئے کہا۔اس نے اپناایک ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا چرہ فصے کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے جیسے قبر ک بجلیاں می نکل رہی تھیں۔اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا ہاتھ بحلی ک س تیزی ہے جیب میں داخل ہوااور مچر پلک جمپینے میں اس نے فائر فائمكر ركمول ديا-اس في يدكام واقعى انتهائى برق رفتارى سے كيا تھالین ٹائیگر اس کا ہاتھ جیب میں جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اس کئے وہ چو کنا تھالیکن وہ پہلے فائر نہ کرنا چاہتا تھااس لئے جیسے ہی اس کاؤنٹر مین کی طرف سے فائر ہواٹا تگر یکھت انچل کر چھے ہٹا اس کے ساتھ ہی ایک اور فائر ہوااور کاؤنٹر مین چیخنا ہوا کاؤنٹر کے پیچیے ہی گھوم گیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر ایک طرف جاگرا تھا اور وہ اپنے زخی ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بری طرح ناچ رہاتھا۔ " تم نے پہلے فائر کیا ہے حالانکہ میں چاہتا تو گولی حمہارے ول میں انار دیتا لیکن تم جیسے گھٹیا آدمی کو مارنا میں اپنی توہین مجھتا ہوں۔ جاؤاور جاکر رجر ڈکو بیاؤ کہ کوبراآیا ہے" ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے چیجنے

ہوئے کہا۔

" كوبرا وه كون ب مين تو اس نبين جانيا" ...... نوجوان ني W حیرت بحرے لیج میں کہا۔ س "اب اپنے ہاتھ سرپرر کھ او ورید "....... آگ جانے والے نے بحلی اللا ک ی تیزی سے ہاتھ میں مکرئی ہوئی مشین گن کا رخ ٹائیگر کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ \* تم اطمینان رکھو مسٹر۔ ابھی رجر ڈمجھے پہچان جائے گا میں میک اب میں ہوں اسس فائیگر نے ہاتھ اٹھانے کی بجائے مسکراتے ہونے کہا۔ " ميك اپ ميں۔اوہ كون ہوتم بناؤ"...... نوجوان نے اچمل کر کھڑے ہوئے ہوئے کہا۔اب اس کے ہاتھ میں بھی ریو الور تھا اور ظاہر ہے اس کا رخ بھی ٹائیگر کی طرف ہی تھا۔ " كال ب- تم لوگ تو مجھ سے پھوں كى طرحٍ خوفردہ نظر آ رب ہو۔ کیا میں جہیں آدم خور نظر آبہا ہوں "..... نائیگر نے منہ بناتے " اوه - بينخو تم تو خام ولجب آدمي بو- چري تم اس كا خيال ر کھنا میں اس رجرؤنے لکھت ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور واپس جیب میں رکھ لیا۔ ٹائیگر پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ کرہ ساؤنڈ پردف ہے اس لئے وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ پرجسے ہی ليرد في ريوالور جيب مين ركها اور والين مر كر بلشن بي نكا تها كه نے بچلی کی می تیزی سے سائیڈ میں کمڑے ہوئے اس چیری کی

" دروازہ کھولو"...... آگے جانے والے آدئی نے اس دروازے کے قریب جا کر کر خت لیج میں کہا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے اندراکی اور مسلم خنزہ موجود تھا۔

آؤ ....... آگے جانے والے نے مؤکر ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اندر واخل ہوا ۔ یہ ایک چھوٹی می راہداری تھی جس کا اختیام ایک نفٹ پرہوتا تھا اور پھر لفٹ کے ذریعے وہ وونوں نیچ چھڑ گئے ۔ نیچ ایک بڑا ہال تھا جس میں انتہائی زور شور سے جو ابو رہا تھا لیکن وہاں جو اکھیلنے والے اونچ طبقے کے افراد نظر آرہے تھے۔ الستہ عہاں وہاں جو اکھیلنے والے اونچ طبقے کے افراد نظر آرہے تھے۔ الستہ عہاں بھی مسلم غنڈوں کا بہرہ تھا۔ ایک طرف راہداری بن ہوئی تھی جس

س دو سلح آدی موجود ہے۔
"آؤ" ......... آگے جانے والے نے راہداری کی طرف مڑتے ہوئے
"آؤ" ......... آگے جانے والے نے راہداری کا طرف مڑتے ہوئے
کہا اور ٹائیگر بھی اس کے پہلچے مڑ گیا۔ اس راہداری کا اختتام ایک
دروازے پر ہوا۔ آگے جانے والے نے دروازے کو دھکیل کر کھولا
اور مچر اندر داخل ہو گیا۔ ٹائیگر بھی اس کے پہلچے اندر داخل ہوا تو
کرے میں موجوداکی نوجوان نے اختیار چو تک پڑا۔ وہ صوفے پر نیم
دراز شراب پینے میں معروف تھا۔

ررر رہیں ہیں در رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ اے جلنے ہیں 'اب ہاس یہ کورا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ اے جلنے ہیں 'آگے جانے والے نے اس نیم دراز آدی سے خاطب ہو کر کہا تو در
نوجوان بے انشیار چو نک کر سیرها ہو گیا۔ اس کے جرے پر حمرت
کے ہاڑات ' بحرآئے۔

مضین کن پر ہاتھ ڈال دیا اور دوسرے کمح الک ہی جھلکے سے خ

151 كركياروه والى آياراس نے قالين پربي ہوش برے بوغ رجر ذكري اٹھا کر کاندھے پر لادا اور عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بھر اس نے عقبی راستے کے آخری دروازے کے قریب لے جاکر رجرڈ کو دیوار کے ساتھ فرش پر لٹایا اور چبرے اور سرپر موجود ماسک انار کر اس نے اسے تہد کیا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ دروازہ کھول کر کلب 🍳 ک عقبی گلی میں نکل آیا۔ دروازہ اس نے بند کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھا تا سُڑک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بجرے پر اب بھی میک اپ تھا۔ اس نے دراصل میک آپ کر کے اس پر ماسک چڑھا لیا تھا اور چونکہ وہ بال میں اس کاؤنٹر مین کے ساتھ لڑ چکا تھا اور اب اس نے یار کنگ سے جا کر کار حاصل کرنی تھی اس لئے اس نے ماسک میک آپ ختم کر دیا تھا ٹاکہ اگر اندر ہال میں موجود کوئی آدمی باہر موجود ہو تو وہ اے دیکھ کرچونک ند پڑے سچونکہ اے یہ معلوم ند تھا کہ رجرد کلب میں ہی مل جائے گا اس لئے اس نے کار پارکنگ میں روکی تھی ورنہ وہ اسے پہلے ہی عقبی گلی کے سرے پر سڑک کے کنارے روک ریتا۔ حکر کاٹ کر وہ ووبارہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا اور پھر بار کنگ کی طرف بڑھ گیا۔ مہاں لوگ آجا رہے تھے اور حالات نارمل نظراً رہے تھے۔ چور لحول بعد ٹائیگر نے کار کمیاؤنڈ گیٹ سے كالى ساور حكر كات كروه است عقبي كلى مين لے آيا اور اس نے كار ننیہ وروازے کے قریب روک دی۔ کار سے اثر کر اس نے بدازے کو و حکیل کر کھولا۔ رجرڈ دلیے ہی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا

صرف مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی بلکہ چیری بھی چیجٹا ہوا اچھل كر بيٹے ہوئے رجر ڈے نكرايا اور وہ دونوں صوفے سميت اچھل كر یجھے جا کرے۔اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ا چھل کر بلاتا ہوا چیری الیب بار پھر چیختا ہوا نیچ کرا اور بری طرح " خبردار باعظ سرير ركى كر اتمو اكر تم في ريوالور تكالن ك کو شش کی تو بلک جھیجنے میں برسٹ مار دوں گا ...... ٹائیگر نے التمائي سخت ليج مين كما تو رجردجو حيرت س أنكسي بعالب اس طرح ٹائیگر کو ویکھ رہا تھا جیسے اس کی بینائی یکھت ختم ہو گئ ہو اور ب<sub>گ</sub>ردہ اس انداز میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ٹائیگر کا بازویک*گت* ہوا میں بلند ہوا اور مشین گن کی نال لوہے کے راؤ کے انداز میں رچرؤ کے سربر پوری قوت سے پڑی اور رچرڈ چیخ کر دوبارہ نیچے گرا ہی تھا کہ ٹائیگر نے جھک کر اے گردن ہے بکڑااور گھما کر صوبے کے پیچھے ہے اٹھا كر سائ قالين بريخ ديا-اس كے ساتھ بى اس كى الت حركت ميں آئی اور چخ مار کر نیچ کر کر لاشعوری طور پر انکھنے کی کوشش کرتا ہوا رجرد جي كر واليس كرا اور ساكت بوكيات نائيگر اطمينان سے مزا اور اس نے کرے کو اندر سے لاک کر دیا اور محروہ عقی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عقبی دروازہ کھولا تو وہ ایک اور کمرے میں مین گیا اور بحروہاں سے اس نے انتہائی آسانی سے عقبی راستہ ملا ال

"رجرد کو لے آیا ہوں "..... نائیگرنے عقبی دروازہ کول کر بے اللا ہوش بڑے ہوئے رج ( کو تھینچ کر کاندھے پر ڈالنے ہوئے کہا تو جوان W نے اخبات میں سرملا دیا۔ای لمح جو زف بھی دالس پہنے جا تھا اور پر W ٹائیگر رجرڈ کو بلکی روم میں لایا اور اس نے اسے راڈ والی کری پر وال دیا جبکہ جوانا نے عقبی طرف جاکر بٹن پریس کیا تو راؤ باہر آئے اور بے ہوش رجر ڈکا جسم راڈز میں مجنس گیا۔ " كي بالق آياب يه " ..... جوانا في بوجها تو نائير في تفعيل " اوك اب اس س اطمينان سے يوچه كي بو كى" ..... جوانانے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہی ہاتھ کے رجر ڈکا ناک اور منہ بند كر ديا- بعد محول بعد جب رجرة ك جم مي حركت ك باثرات منودار ہونے لگے تو جوانانے ہاتھ ہٹایا اور پیچے ہٹ کر وہ سلمنے رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر پہلے ہی ساتھ والی کری پر بیٹھا ہوا تھا جبكه جوزف اندرى يد آياتماسوه شايد بابرتما اور نگراني وغيره بحبك كرنے كے لئے رك كيا تھا اور كر چند الحول بعد رج دانے كراہت ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پرافھنے کی کوشٹو کی لیکن ظاہرہاس کا جسم راڈز میں محنسا ہوا تھا اس کے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ " يد-يد كيامطلب-كون بوتم-يدس كمال بون "..... رجرة

نے بوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بحرے اور قدرے

تھا۔ ٹائیگر نے اسے اٹھایا اور کارک عقبی سیٹ کے سامنے خلا میں محسيرويا-اس كے ساتھ بى اس نے اس كى سفى مرباتھ ركھ ديا اور مچر اطمینان سے سربلا کر اس نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹی گیا۔ چونکہ گلی تنگ تھی اس لئے وہ کار کو ٹن نہ وے سکتا تھا اس لئے وہ کار بیک کر کے اسے سڑک پر لے آیا اور پھراے سدها کر کے وہ تیزی ہےآ گے بردھنا طلا گیاسید کاراس کی نہیں تھی بلکہ رانا ہاؤس کی تھی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اس کے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئی ہوں گی تو لا محالہ اس کی کار کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی ہوں گی اس طرح وہ لوگ کار کی بنیاد پر بھی اے ٹریس کر عکتے تھے اس لئے وہ فیکسی میں رانا ہاؤس گیا تھا اور بھرید کاروہ وہاں سے لے کر مہاں آیا تھا۔تھوڑی دير بعد وه رجرد سميت رانا بادس في حياتها فصوص بارن يرجوزف باہر آیا اور پھرٹائیگر کے آواز دینے پروہ سربطاتا ہوا مڑ گیا کیونک ٹائیگر جس وقت رانا ہاؤس سے گیا تھا اس وقت اس کے اس میک اپ پر ماسک میں اب تھا۔ گو جوزف نے بقیناً رانا ہاوس کی کارچھان لی ہو گی لیکن اس کے بادجووٹائیگرنے اسے آواز دینا مناسب سمجھا تھا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور ٹائیگر کار اندر بورچ میں لے گیا۔ . اس نے کار روکی اور نیچ اترا تو جوانا سیوصیاں اتر کر اس کی طرف

"كيابوا ميسجوانان يوجماس

لڑ کی کو کہاں بہنچایا تھا اور تم یہ کام کیوں اور کس کے لئے کرتے ہو"۔جوانانے سرد لیج میں کہا۔ ۔ لڑی۔ مم۔ مگر مجھے تو کئی لڑی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں W ب- جاسر نے جموت بولا ہو گا۔ دہ میرا دشمن ب " ...... رجر ڈنے رک رک کر اور تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ " مُصلِ ب تم نے آخری موقع ضائع کر دیا ہے " ...... جوانا نے سرد لیج میں کمااور ایٹ کر وہ رج ڈکی طرف بڑھنے لگا۔ " رک جاؤ۔ رک جاؤ تھے نہیں معلوم رک جاؤ"...... رجر ڈنے مذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہالیکن دوسرے کی جوانا کی نیزے کی طرح اکڑی ہوئی انگلی اس کی دائیں آنکھ میں گھتی چلی گئی اور کرہ رجر ڈے حلق سے نطینہ والی انتہائی کر بناک چیخ ہے گونج اٹھا۔اس کا

جم بری طرح کا نیا اور مجر ڈھلک گیا۔ وہ تکلیف کی شدت ہے بہ ہوت ہو چکا تھا۔ جوانانے انگلی والیس کھینی اور اے انتہائی اطمینان سے برق ہو چکا تھا۔ جوانانے انگلی والیس کھینی اور اے انتہائی اطمینان کے مرح ڈکے جہرے پراس کا مجربور تھیزیزا تو ایک ہی تھیزے کو ڈھینا ہوا ہوش میں آتے ہی وہ تکلیف کی مشرت ہے اس طرح دائیں بائیں سرمار بہا تھا جسے کالک کا پنڈولم مرک کرتی پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اپن محرک کرتی پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اپن کری پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اپن کری پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔

پوکھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ \* تم سنکی گرزکے ہیڈ کوارٹر میں ہو رچرڈ''…… جوانا نے عزاتے ہوئے لیج میں کہا تو رچرڈنے اچھلنے کی ناکام کوشش کی السبہ سنکی کرزکا نام سنتے ہی اس کے پجرے پر یکھت انہائی خوف کے تاثرات انجرآئے تھے۔

" تم ۔ تم کون ہو '...... رچرڈنے خوفردہ سے لیج میں کہا۔ " میرا نام جوانا ہے اور یہ میرا ساتھی ہے ٹائیگر '...... جوانا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ گا تا میں میں کا تا ہے کہ کا کہ میں میں استحال کی میں میں ا

" مم - مم - مگر تم نے مجھے کیوں اس طرح حکور کھا ہے - میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے " ...... رجر ڈنے بکلاتے ہوئے جواب دیا۔ دہ نجلے در ہے کا خترہ تھا۔ اس لئے سنکی کرز کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں بقیناً رین ہو کلب والا واقعہ گھوم گیا ہو گا اس لئے دہ اس وقت انتہائی خوفروہ نظر آرہا تھا۔

سنورچ ؤس جہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تم بہت چونے
آدی ہواس نے بم نہیں چاہیے کہ جہاری پڈیاں تو ڈی جائیں لیکن یہ
آخری موقع ہے در منہاں نہ جہاری پیٹیں کوئی من سے گا اور نہ کوئی
جہیں بچانے آئے گا۔ جہیں یہ بھی معلوم ہو چاہو گا کہ جاسڑ کو بھی
بم نے ہلاک کر دیا ہے۔جاسڑ نے بتایا ہے کہ اس نے آدیہ کھلے سے
لڑک کو اعوا کر کے جہارے حوالے کیا تھا اور وہ ہر شفتے ایسا کر تا تھا
اور لڑکی بھی تم بی متحب کرتے تھے۔ تم صرف یہ بتا وہ کہ تم نے
اور لڑکی بھی تم بی متحب کرتے تھے۔ تم صرف یہ بتا وہ کہ تم نے

" بناؤ كس كے لئے وہ يه كام كرتے بين - بناؤ"..... جوانا فيللا لہا۔ " مجھے نہیں معلوم میں پوچھ ہی نہیں سکتا۔وہ بڑے لوگ ہیں وہ س مجھے مکھی کی طرح مار دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم '۔۔۔۔۔۔ رجرڈنے جواب دیا۔ "اس کو شمی کا فون نغبر کیا ہے "...... نائیگر نے پو تھا تو رچر ڈنے و " کیا یہ آصف وہاں ہر وقت موجود رہتا ہے "..... نائیگر نے ہا۔ " ہاں وہ لینے مسلح ساتھیوں کے سابقہ اس کو منحی میں رہتا ہے "۔ 0 رچرڈ نے جواب دیا۔ عمیا وہ بھی و کٹر گروپ سے متعلق ہے"..... جوانانے پو چھا. " نہیں۔ ان کا ہمارے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس مرف لڑکی ان تک پہنچائی جاتی ہے "...... رچر ڈنے جواب دیا۔ ایک أنكه نظوا كراور تعميز كهاكروه اب تيركي طرح سيدها بو جكاتها " ٹھکی ہے۔ میں کال طاتا ہوں تم اس آصف سے بات کرو۔ اس انداز میں کہ ہم کنفرم ہوجائیں کہ تم نے جو کچہ بتایا ہے ٹھیک بہایا ہے" ..... ٹائیگر نے کہا اور سلصنے میز پر رکھے ہوئے فون کا مسور اٹھا کر اس نے تیزی سے وی منبر ڈائل کرنے شروع کر دیتے

كيا" ...... رچر دُ نے بذياني انداز ميں چيج كر كهنا شروع كر ديا۔ "ابھی توبیہ ابتداء ہے رچرڈ" ...... جوانا نے اس طرح سرد کیج میں . مجمع مت مارو بليز فار كاذ سك مجمع مت ماروس سب كي بنا دوں گا۔ تھے یانی دو ' ...... رچرڈنے کہا۔ " پانی بھی مل جائے گا لیکن پہلے تفصیل بتاؤ لیکن یہ خیال ر کھنا مہاری ہربات کنفرم کی جائے گی"..... جوانانے کہا۔ " مم \_ مم \_ میں اڑک کو جارج کالونی کی کو تھی نمبر سائنیں میں مہنچا تا ہوں۔ وہاں ایک آدمی ہے آصف وہ اسے وصول کرتا ہے۔ میں نے اس لاکی کو بھی وہیں بہنچایا تھا۔ میں ع کمہ رہا ہوں ..... رچود نے یکھت جے جے کر کہنا شروع کر دیا۔ و کس کے حکم پر تم یہ کام کرتے ہو" ..... جوانانے پو چھا۔ " بب ب باس دانف اور چيف باس و کمر کے کہنے پر" - رجر ذ " جموث مت بولو ہمیں معلوم ہے که رائف اور و کٹر دونوں کا وصندہ صرف منشیات کی سلائی ہے۔ وہ یہ لڑ کیوں والا کام نہیں كرتية " ..... اس بار نائيگر نے غزاتے ہوئے كبا-" وہ۔ وہ کسی خاص آدمی کے لئے الیما کرتے ہیں طویل عرصے ے الیما ہو رہا ہے اور محجے نہیں معلوم۔ میں سے کمد رہا ہوں -رج:

" ہاں وہی گروپ۔ نجانے وہ کون ہیں اور کیوں ایسا کر رہے للہ ہیں۔ میں بھی چھپا ہوا ہوں۔ باس رالف نے حکم دیا ہے کہ میں W سلصنے نہ آؤں "...... رچ ڈنے کہا۔ و مصل ب اگروہ تم تک د ای سکے تو بحر ہم تک کیے چی سکتے ہیں اور ولیے بھی اگر چہنے بھی گئے تو پھر وہ سہاں سے زندہ والس نه جا سکیں گے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ببرحال مچر بھی محاط رہنا"..... رچر ڈنے کہا۔ " تم ب قرر ربو " ..... ووسرى طرف سے كما كيا اور اس ك ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگرنے رسیور کریڈل پر رکھا اور پھر فون لا کر اس نے دوبارہ میزیر رکھ دیا۔ " اب توتم كنفرم بوگئے بوراب تو محجے مجوز دو"...... رچر دنے انتمائی منت بحرے لیج میں کہا۔ " تم معامرت ك ك أنهر على سانب مورج دُر تمهادا مرتو كلانا ہمارا کام ہے " ..... ٹائیگر نے نفرت بجرے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب سے ربوالور نکالا اور دوسرے کمح دھما کوں اور رجر ڈے حلق سے نکلنے والی چنے سے بلیک روم کو نج اٹھا۔

" مم مم مم مركر مين كما كبون كاات "...... رجر ذف حيرت بجرك - کسی لڑک کے بارے میں بات کردیا بچر انہی لوگوں کے بارے میں تھے کنفر میشن جاہئے ورید تہماری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا"۔ ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور بھر فون پیس اٹھا کر وہ رچرڈ کی کرس کے قریب جا کر کھوا ہو گیا تھا۔اس نے رسیور اس کے کان سے نگا دیا تھا۔ " بيلو" ..... دوسرى طرف سے ايك مردانة آواز سنائى وى -"رچر دول رمان مون آصف "..... رچر دف آبسته سے کہا۔ " اوہ کیوں کال کی ہے۔ کیا ہوا ہے" ..... دوسری طرف سے چونک کر ہو تھا گیا۔ " جہیں معلوم ہے کہ اس بارجو لڑکی جہارے یاس میں نے بہنیائی تھی اس کے پیچے ایک گروپ کام کر رہا ہے۔ اس کا نام سنک کو ز ہے۔ بہت خطرناک کروپ ہے۔ تم محاط رہنا ایسانہ ہو کہ وہ لوگ تم تک پہنچ جائیں "...... رجر ڈ نے کہا۔ الركى كے محصے كروب كام كر رہا ہے۔ يد كسي ممكن ہے۔وہ لاكى

"لڑی کے پیچے گروپ کام کر رہا ہے۔ یہ لیسے ممکن ہے۔ وہ لڑی تو انتہائی عزیب گھرانے کی تھی اور یہ سنیک کھرز کون ہیں۔ اوو اوہ۔ ایک منٹ کچے یاوآ رہا ہے گئی روز پہلے اخبارات میں ان کا نام چھپا تھا۔ یہ وہشت گرد تھے جنہوں نے رین ہو کلب میں قبل عام کیا تھا۔ کیا تم انہی کی بات کر رہے ہو"......دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " کیا مطلب سید تم نے اس قدر فرمانبرداری کا مظاہرہ کیوں کیا W ب "..... عمران نے اس طرح چونکتے ہوئے کہا جسے سلیمان نے سا كوئى انبونى بات كردى موليكن سليمان آگے بڑھ حيكاتھا۔ " كون بي " ..... سليمان كي آواز سنائي دي ـ وه حسب عادت دروازہ کھولنے سے پہلے یوچھ رہاتھا۔ " سلیمان دروازه کھولو میں جولیا ہوں "..... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا اور اس کے ساتھ ی دروازه کھلنے کی آواز سنائی دی۔ " ارے ارے اس قدر رقم تو میرے پاس نہیں ہے۔ صاحب کی جیب میں سے صرف پیاس ہزار رویے ملے ہیں۔ اتنی رقم تو نہیں ب "..... سلیمان کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران پیاس ہزار کی رقم کا سن کر ایک بار پیرچونک پڑا۔اس کی آنکھیں حلقوں میں سرچ لائٹ کی طرح گردش کرنے لگیں۔ م ہونہد ۔ تو اس لئے جناب فرمانبرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے "۔ عمران نے بزبڑاتے ہوئے کہا۔ م كيا كبر رب بو - كيا حمارا دماغ تو تحكي ب ..... جوليا كي عصیلی آواز سنائی دی۔ مس جولیا۔ عمران صاحب نے کوئی بات کی ہو گی ورنہ سلیمان صاحب تو ب حد الحج آدمی ہیں "..... اس مح صفدر کی آواز سائی

سيرت مروس كے پاس ان دنوں كوئى كىيں نہ تعا اور عران بى ان دنوں فارغ تعامى كہ فور طارز كے پاس بھى كوئى كىيں نہ تعالى كے رادى چين ہى چين لكھنا تھا اور عران نے اس مهلت كو غنيت مجمع ہوئے مطالح پر زور دے ركھا تعالى اس وقت بى دو ايك سائتسى رسالہ پرجعنے ميں معروف تھاكہ كال بيل كى آواز سائى دى۔

سلیمان تم دروازے کے پاس بی بیٹی جاؤادرجو آئے اسے وہیں ۔
ہے کچہ دے والا کر والی مجھیجے رہو کیونکہ میں ڈسٹرب ہو تا ہوں ۔
حمران نے رسالے سے نظری اٹھائے بیٹیراونچی آواز میں کہا۔
جی بہتر ۔۔۔۔۔۔ سلیمان کی انتہائی مودبانہ آواز سائی دی۔وہ اس وقت سنگ روم کے دروازے کے سلمنے سے گزر کر بیرونی دروازے کے سلمنے سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف جارہا تھا۔

W " مجسک مانگنے والے کو \* ...... جو لیانے جواب ویا۔ " اور بھیک کے کہتے ہیں "...... عمران نے ایک اور سوال کمالا " بھیک خیرات کو کہتے ہیں اور کے کہتے ہیں "...... جو لیا بھی بات کو انتماتک پہنچانے پر تل کئ تھی۔ "اور خیرات کے کہتے ہیں " ...... عمران نے اس طرح کما۔ " یه کیا بکواس ہے۔سیدھی طرح جواب دد کیوں تم نے سلیمان ے كماتھا" ..... جوليا شايد خيرات كا مطلب نه مجھا سكتى تھى اس لئے اس نے ووسرے رخ سے بات کر دی تھی۔ \* مجسک کافرسآنی زبان کا لفظ ہے جبکہ خیرات عربی کا لفظ ہے او<sup>9</sup> خیر کی جمع ہے اور خیر کا مطلب ہو تا ہے نیکی جملائی۔ اب تم خود بات کہ خیرات مانگنے والا دوسرے نفظوں میں بھکاری انچھاآدمی ہوا یا برا۔ إ وہ تو بھلائی مانگ رہا ہے اور تم اس طرح غصہ کھا رہی ہو جسے کوئی بهت برالفظ مو " ...... عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ و تو بھر تم نے کیوں یہ کہا تھا کہ انہیں دے ولا کر بھیج دو " ہولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

ے اور سے بہت ہوئے ہوئے۔ " عاہر ہے جن کے باس تیکیاں اور مجلائیاں موجود نہ ہوں گی وہی مجلائی اور نیکیاں مانگیں گے اور ویتا وہ ہے جس کے باس موجود ہو اور سلیمان انتہائی نیک آومی ہے اس کے عاہر ہے اس کے باس کو نیکیوں اور مجلائیوں کا خواند موجود ہے۔وہ اگر حمیس ائی طرف ہے " صاحب نے کہا ہے کہ جو وروازے پرآئے اے کچہ دے ولاکر رقصت کر دوں لیکن "...... سلیمان کی آواز سنائی دی۔
" کیا مطلب، بم جمہیں بھکاری نظر آ رہے ہیں "...... جو لیا نے پھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔ اس کی آواز اب سنٹگ روم کے دروازے کے قریب سے سنائی دی تھی اور کچر وہ وروازے سے اندر داخل ہوا۔ عمران نے ان کی طرف نظری بھی نہ اٹھائیں وہ اس طرح اطمینان سے رسالے پر نظری بھی نہ اٹھائیں وہ اس طرح اطمینان سے رسالے پر نظری بھی ہوا تھا جیے اس کے کانوں میں کوئی آواز بی نے پیشی ہوا۔

" یہ ہماری وحت کی جارہی ہے"...... جو لیانے اس کے ہاتھ سے رسالہ چمین کر ایک طرف محسیکتے ہوئے کہا۔

\* ارے ارے ۔ جولیاتم اور صفدر بھی ساتھ ہے۔ کمال ہے کیا تم جن ہو کدیوں اچانک عنووار ہو جاتے ہو۔ کمال ہے "۔ عمران " نے انتہائی حیرت بحرے لیج میں کہا۔

سیہ تم نے سلیمان سے کیا کہا تھا کہ دے دلا کر باہر سے ہی رخصت کر دو۔ کیوں کیا ہم جھکاری ہیں "...... جولیا نے انتہائی خصیلے لیجے میں کبا۔

م بھکاری کے کہتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر ہے اختیار بنس پڑا کیونکہ وہ سکھے گیا تھا کہ عمران کس لائن پر بات کو لے جانا چاہتا ہے۔

" ارے رقم میری خرج ہو رہی ہے اور شکریہ تم سلیمان کا اوا کی رہے ہو۔ یہ کیا مطلب ہوا"...... حمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے۔ م تم تو درویش ہو تہارے پاس رقم کماں سے آگئ ۔ یہ لو سلیمان کا دل گردہ ہے کہ وہ حمہیں بھی نبھا رہا ہے اور مہمانوں کو ا بھی "..... جولیانے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " بتاؤ سليمان يه كس كى رقم ب بتاؤ آج بتا بى دو "...... عمران نے میزیر آہستہ سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ " کون سی رقم جناب "..... سلیمان نے برے معصوم سے لیجے " یہی جس سے تم خاطر مدارت کرتے ہو۔ یہ کانی یہ سنیکس وغیرہ لے آئے ہو "...... عمرن نے جواب دیا۔ " یہ ادھار کی رقم ہے۔اب کیا کیا جائے درویش کی جموثی عرت تو قائم رتھنی ہی پریق ہے "...... سلیمان نے جواب دیا اور ٹرا کی و حکیلتا 🖰 ہوا واپس مڑ گیا تو جو لیا اور صفد ر دونوں ہے اختیار ہنس پڑے۔ "اب بتأميس عمران صاحب" ...... صفدر نے بنستے ہوئے کہا۔ " کیا بتاؤں۔اب بتانے کے لئے باتی کیارہ گیا ہے۔یہ آج کل کے ملازم نیج چوراہے پر مالک کی عرمت کا مجانڈا چھوڑ دیتے ہیں "۔ عمران نے بڑے دلگیرے لیج میں کہا۔ " مجانڈا خالی ہو گا تو اے چھوڑنے کے علادہ اور ملازم بے چارے

کھ نیکیاں اور بھلائیاں دے دے گا تو اس کا کیا بگڑے گا"۔ عمران نے کہا تو اس بار صغدر ہے اختیار بنس پڑا۔ " اور حمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے"...... جولیا نے بھی اس کی اس وضاحت پر ہے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔

ہ میرا کیا ہے۔ میں تو ورویش آدمی ہوں اپنے حال اور اپن کھال " میرا کیا ہے۔ میں تو ورویش آدمی ہوں اپنے حال اور اپن کھال میں مست رہتا ہوں "...... عمران نے کہا تو جو لیا ہے اختیار کھاکھلا کر ہنس پڑی۔

" ای لئے آج ہم آئے ہیں ٹاکہ خمہیں خمہارے حال سے ہم نکال سکیں "..... جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ای لمجے سلیمان ٹرالی وحکیلتا ہوا اندر واضل ہوا۔ کافی کے ساچھ سنیکس کی بلیشیں بھی موجود تھیں۔

مسلیمان میں نے تو کہاتھا کہ آنے والوں کو باہر سے ہی دے والا کر رخصت کر وو۔ تم نے الٹاکام شروع کر دیا ہے کہ آنے والوں کو بناتے بھی ہو اور پھر ٹرالیاں بحر بھر کر ان کی خدمت بھی کرتے ہو"...... عمران نے خصیلے لیج میں کہا۔ ظاہر ہے اس کا یہ خصہ معنوی تھا۔

آنے والے مہمان ہوتے ہیں جتاب اور مہمانوں کی عرت اور فاطر هارت فرض ہوتا ہے "...... سلیمان نے سامان میزیر لگاتے ہوئے بڑے سنجیدہ کچھ میں کہا۔
" میکرید سلیمان" ...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میں سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا۔

" جی مس صاحبہ حکم " ..... سلیمان نے فوراً ہی وروازے پر W معودار ہوتے ہوئے کہا۔ "عمران پر کتئا اوحار ہے"...... جو لیانے کہا تو عمران بے اختیار و چوڑیں مس جولیا آپ کو اتھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب مذاق ہوتا ہے لیکن آپ چر بھی سیریس ہو رہی ہیں "..... صفدر نے ۔ " نہیں۔ میں اکثر سوختی رہتی ہوں کہ عمران جب کسی مشن پر 🕤 جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے معادضہ ملتا ہو گا۔ ہر ميسنے تخواہ تو يد ملتى ہو گ اور چیف آخر کتنا چمک وے دیآ ہو گا اس کے عمران واقعی شک رہنا ہو گا۔ بناؤ سلیمان کتنا اوھار ہے۔ کی کی بناؤ سسسہ ویا نے " مس جوليا كس اوهاركى بات كر ربى بين آب"...... سليمان نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا۔ "كيا مطلب-ادحار تو ادحار بي بوتا ہے-اس سي كس ادحار كا کیا مطلب ہوا"..... جولیانے حیران ہو کر کما۔ " ميرا مطلب ہے ايك تو ادحار ميري تنخواہيں، اوور ٹائم، الاؤنسز ہیں۔ دوسرا ادحار بارکیٹ کے دکانداروں کا ہے جہاں سے کھانے پینے کا سامان، لباس اور جوتے دغیرہ آتے ہیں۔ تبییرا ادھار حکومت کا

كر بحى كيا يكت بين " ..... سليمان في رابداري مين زالى موزت ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ سلیمان کے اس جواب پر صفدر اور جو الا تھلکھلا کر ہنس پڑے۔ " يه بماندًا كيا بوتا بي " .... جوليا في حيرت بجرك ليج سي \* برتن كو كبية بين " ..... صفدر في جواب ويية بوئ كما اور جو لیا ہے اختیار ہنس پڑی ۔ " كمال إ - كما بهى ميراي رب مو اور بنس بهى مجه بري رب ہو "..... عمران نے ایک بار پر عصلے کیج میں کہا۔ "آپ نے کون ساادحار الارنا ہے جو آپ اپنا کھانا پینا بارہ ہیں "..... صفدر نے کہا۔ "آخريد ادحار دين والے تقاضا توكرتے ہى ہوں گے پير كيا ہوتا ہوگا"..... جولیانے پر بیٹان سے لیج میں کہا۔ "آپ نے مجی عمران صاحب کے فلیث سی کس اوحار ملگ والے كو ديكھا بي " ..... صفدر نے كافي كا كھونٹ ليتے ہوئے كما ا " ویکھا تو نہیں ہے لیکن سلیمان بھی ہمیشہ یہی کہنا رہتا ہے اور عمران بھی۔ ببرهال کچہ نہ کچہ تو ہے ہوگا"..... جو بیانے کہا۔ " کھے نہ کچھ کا کیا مطلب سیہ تو یورے کا پورا کچ ہے"...... عمران " سلیمان بلیزاد هر آو " ...... جوایا نے پیالی میز پر رکھ کر اونجی آواز

کہا کہ دوسرا کپ لے آؤں ٹاکہ آپ سے واقعی رقم حاصل کی جاسکے "۔ صفدر نے دضاحت کرتے ہوئے کہا تو اس بار جوایا بھی بے اختیار W "عمران صاحب میں آپ ہے یہ یو چھنے آیا تھا کہ رین ہو کلب میں جوانا ادر ٹائیگرنے کیوں قتل عام کیا ہے ادریہ سنیک کرز کون می تعليم بي .... إجانك صفدر في الي ليج مي كما جي اس اچانک یہ بات یادآ کئ ہو۔ " ارے ہاں میں بھی یہ بات یو چینا جاہی تھی"..... جو لیانے " تم نے چیف سے پوچ لینا تھا" ..... عران نے مسکراتے ، کیامطلب سیحیف کاس سے کیا تعلق "...... جوایا نے حیران ہو " تہارے چیف کو چیف بننے کا جنون ہے اس لئے وہ صرف سیکرٹ سروس کا ہی چیف نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ اس نے فورسٹارز تعظیم کانو سیفلیش جاری کر دیا اورخود چیف بن گیا ...... عمران ف "ليكن فورسٹارز كاچيف تو صديقي ہے"..... جوليانے كمار " وہ تو ہے اس طرح کا چیف جیسے مشن کے دوران میں چیف ہوتا ہوں ۔ اصل چیف وہی نقاب پوش ہی ہے۔ صدیقی اے m ب جس میں کسی، بحلی اور فون کے بل شامل ہیں اور ایک اور اوصار بھی ہے جو لو گوں سے نقد رقم کی صورت میں لیا جاتا ہے۔آپ کس اوحار کے بارے میں یوچھ رہی ہیں "..... سلیمان نے جواب " تہارا مطلب ہے عمال سب کھ ادحار ہے" ..... جوایا نے حیرت سے آنگھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ \* ابھی تو الیے الیے اوحار ہیں جہنیں والی نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ہمسایوں سے مرچیں، منک اور چینی مانگی تو ادھار جاتی ہیں لیکن انہیں مبھی واپس نہیں کیاجاتا " ...... سلیمان نے مزید وضاحت • توبہ ہے۔ تم لو گوں سے بات کر کے تو انسان آدھا یا گل ہو جاتا ہے" ..... جولیانے اٹھے ہوئے کچے میں کہا۔ " مس صاحبه مزيد كافي لے آؤں " ...... سليمان نے كما تواس بار عمران کے ساتھ ساتھ صفدر بھی بے اختیار ہنس پڑا اور سلیمان بھی مسکراتا ہوا داپس حلا گیا۔ " کیا مطلب۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے"...... جو لیا نے انتہائی حیرت بحرے کیجے میں کہا۔ " مس جولیا سلیمان عمران ہے بھی دد ہاتھ آگے رہنے والا ہے۔ اليك كمي كافي لى كرآب في ادهاريو جهاب اوراس كے بعد ان سے

آب نے اوصار حیکانے کی بجائے الحصنا شروع کر دیا ہے تو سلیمان نے

"كياس تنظيم مين فائكر مجي شامل ب" ..... صفدرن بوجها-Ш " ارے نہیں وہ مراشاگر دے اس لئے بے جارہ مری طرح فری W انسر ہے اور چیف تو حلّو رو پیٹ کر کچہ ند کچہ دے ہی ریتا ہے جوانا W نے کیا دینا ہے " ...... عمران نے کہا اور ایک بار بچروہ دونوں ہنس "تو پريه مطيم مرف جوانا پر مشمل ب كيا"..... جوايان كما-" جوزف ادر جوانا دونوں اس کے مستقل رکن ہیں۔ ٹائیگر یخ a کے طور پر شامل ہے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ k و تخ وه كيابو تاب " ..... جوليانے جونك كر حرت بجرے ليج " لفظی طور پر تو اس کا مطلب ہے یا بندی ۔ روک ٹوک لین ایک اور اصطلاحی معنی بھی ہیں اس کے لئے حمیس مثال دے کر مجھانا بڑے گا۔ چھوٹے شہروں میں باربرداری کے لئے گدھا گاڑی امتعمال ہوتی ہے لین اکثر شہروں میں بڑے گدھے کے ساتھ ایک چھوٹا گدھا بھی جتا ہوا ہو آ ہے جو پیچارہ ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے مالانکہ وزن وہ بڑا گدھا ہی مھن رہا ہوتا ہے لین وہ یہ مجھا ہے کہ دوسرا گدھا بھی اس کے سائقہ وزن تھینچنے میں شامل ہے اس لئے دہ مطمئن رہا ہے۔اس چھوٹے گدھے کو اصطلاحاً کی کہتے ہیں۔مطلب ے کہ جو بے طارہ ساتھ ساتھ ووڑ تارہے مشقت کرتارہ تو جوانا ے ساتھ نائیگر بھی جے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے "..... عمران

باقاعدہ رپورٹ دینے کا پابند ہے "...... عمران نے جواب دیا۔ "آب كامطلب بك سنكيك كرزكاچيف بعى وي ب" - صفدر نے حیرت بھرے لیج میں کما۔ " باں۔ دیے اس تعظیم کا چیف جوانا ہے لیکن اصل چیف وی ب" ...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* حیرت انگیزلیکن کیا یہ تنظیم اس لئے بنائی گئی ہے کہ جوانا قتل عام کرتا بھرے "..... صفدرنے کہا۔ \* ارے نہیں وہ تو جوانا صاحب کو موقع مل گیا اور اس نے ابنا کونہ بورا کر لیا۔ چھ تو اسے پھانسی کے پھندے پر پہنچانے کے لئے تیار ہو گیا تھا لیکن سرسلطان کی منت خوشامد کام آگی اور چیف نے حکم دے دیا کہ آئدہ اگر الیما ہوا توجوانا کوچوک پر پھانسی دے دی جائے گی "..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ليكن يه كريں مح كيا"...... جو ليانے كما۔ \* سانیوں کے سر کچلیں مجے اور اس میں حمہارا چیف بھی شامل ہو سكتاب "..... عمران نے كما-" كيا مطلب يه كيا بكواس كر رب بو رجيف كي سانب بن گیا"..... جولیائے آنگھیں نکالتے ہوئے کہا۔ " وہ بھی تو خرانے پر سانب بن کر بیٹھا ہوا ہے"...... عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا اور اس بار جوالیا اور صفدر دونوں بی

سنانی دی۔

نے جواب دیا تو جو لیا بے اختیار ہنس پڑی لیکن اس سے پہلے کہ مزید وارے سر نگرا کر خود کشی کر لی تھی۔اس سیٹھ کا نام تو سلمنے آ W کوئی بات ہوتی میز پر موجو و فون کی تھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ اب اور جوانا تو اس کا سر کیلنے کے لئے بے چین ہو رہا تھا لیکن میں W بزها کر رسپور اٹھا لیا۔ ف اے کہا کہ میں پہلے آپ سے بات کر اوں کیونکہ مجھے معلوم ب \* على عمران ــ ايم ايس سي ــ دي ايس سي (آكسن) مع مس جو بيا اس سٹھر کے خلاف ہمارے پاس سوائے چند افراد کے بیانات فثرواثر اور جناب صفدریار جنگ بهاور بول رما هون"...... عمران م اور کوئی شبوت نہیں ہے اور اس سیٹھ کے تعلقات بہت وسیع نے کہا۔ اس نے جان ہوجھ کر ان کے نام لئے تھے کہ اگر بلک زرو ں اس لیے ابیہا نہ ہو کہ بھر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے "...... ٹائیگر کا فون ہو تو وہ ان کے نام سن کر سنجل جائے۔ " ٹائیکر بول رہا ہوں باس "...... دوسری طرف سے ٹائیکر کی آواز " كيا نام ب اس شيطان كا" ..... عمران في انتهائي سخيده لج \* مطلب ہے تخ بول رہے ہو "...... عمران نے کہا تو صفدر اور \* سیٹھ راحت \* ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ جولیا بے اختیار ہنس بڑے۔ اوہ نام تو سنا ہوا ہے۔ اکثر اخبارات میں آتا رہتا ہے لیکن کیا یہ " کخے کیا مطلب ہاں "...... دوسری طرف سے حریت تجرے زم ہے کہ اصل آدمی وہی ہے"...... عمران نے کہا۔ میں باس مسد ٹائیگرنے جواب ویا۔ " یه مطلب خمیس خهیں سمحایا جاسکتا ورنه تم تو خر کیا ناراض ہو " اليے آدمى كو گولى مار دينے سے معاشرے كو كوئى فائدہ نہيں ہو گے البتہ جوانا ناراض ہو جائے گااور پھر اگر اس نے مجھے بھی سنیک اس طرح تو وہ ہمدیثہ کے لئے نیک نام بنا رہ جائے گا اور اخبارات قرار دے دیا تو میں بے چارہ مفت میں مارا جاؤں گا"...... عمران نے رسائل میں اس کی نیک نامی پر مضامین شائع ہونا شروع ہو ائیں گے۔ایسے آومیوں کا اصل کر دار عوام کے سامنے آنا چاہئے معہ " میں رانا ہاؤس سے بی بول رہا ہوں باس - جس الرکی کو آرب فرت کے ماکہ عوام خود ان کے منہ پر تھو کس اور ان سے نفرت محلے سے اعوا کیا گیا تھا اسے عہاں کے ایک بہت بڑے سیٹھ اور ل یں۔اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو گی'۔عمرال لئے سمامی شخصیت کے باس پہنچایا گیا تھالین اس خیرت مند لاک نے

ف انتمائی حقارت بحرے کیج میں کما۔

ے ریز m

· ٹائیگر اس آدمی کو رنگے ہاتھوں بکڑنے کے لئے پورا ڈرامہ سٹیج W " سوری باس بد کام جھ سے نہ ہوسکے گا" ...... ٹائیگر نے ساف اور دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ جولیا اور صفدر بھی چونک پڑے تھے کیونکہ ٹائیگر کااس طرح عمران کو جواب " کیا مطلب"..... عمران نے کاٹ کھانے والے کیج میں کہا۔ " باس میں کسی لڑی کو چاہے وہ طوائف بی کیوں نہ ہو اس " وہ تو تھیک ہے ماسٹرلیکن مجرمقدمہ بازی کا سلسلہ علی بڑے شیفان کے پاس نہیں مجھوا سکتا۔ یہ کام نہ صرف میرے ضمیر کے نے جواب ویا تو ان کے چرے پر بے اختیار مسکراہٹ ہی چھیل " گذشو ٹائیگر۔ حماری یہ بات سن کر تھے بے حد مسرت ہوئی ہے۔ گڈیٹو۔ ویسے میرامطلب یہ نہیں تھاجو تم مجھے ہو۔ یہ کام تو برحال كرنابي ب اوراك ابعي تك بيد معلوم ندبو سكابو كاكداك چك كريا كيا ب اس لئ لامحاله وه ودباره شيطاني كهيل كهيل كلي كا-اس وقت اس پر ریڈ کیا جا سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔ "اے معلوم ہو گیا ہو گا باس کیونکہ اس نے اس کام کے لئے ایک کوشی مخصوص کر رمکی ہے اور پر جوزف اور جوانانے وہاں ریڈ

" میں باس میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے جوانا سے کہا ہے ک اے باقاعدہ ٹریپ کیاجائے اور پھراے رنگے ہاتھوں پکڑ کر عوام کے کرو۔ دہاں خفیہ کمیرے لگا دواور عین موقع پر سیرنٹنڈ نے فیاض کو سلمنے لایا جائے لیکن جوانا شدید غصے میں ہے "...... ٹائیگر نے کہا۔ 🌓 فون کر کے ریڈ کرا دو "...... عمران نے کہا۔ "جوانا سے میری بات کراؤ" ..... عمران نے کہا۔ " ہميلو ماسٹر۔ ميں جوانا پول رہا ہوں "...... چند محوں بعد ودسری طرف سے جوانا کی آواز سنائی دی ۔ "جوانا ٹائیگر ٹھیک کہد رہا ہے۔الیے آومی کو ضاموش سے بلاک ویناان کے لئے بھی انتہائی حیرت انگیز تھا۔ کر دینا اس کا سر کچلنا نہیں ہے بلکہ اس کی معاشرے میں شہرتوں ک سائق نمائش ہونی چلہئے "...... عمران نے کہا۔ گا- پر معلوم نہیں اے سزا مجی ملتی ہے یا نہیں "..... جوانا ف ظاف ہے بلکہ میں اس بارے میں سورہ مجی نہیں سکتا ".... نائیکر \* کوئی بات نہیں۔ سزا تو بھر بھی دی جا سکتی ہے کیا یو کسی حوالات میں یا جیل میں لوگ قبل نہیں ہو جاتے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے ماسٹر لیکن تھے کیا کرنا ہو گا ماسٹر کیا اے اعوا کیا کے اس سے اقرار جرم کرانا ہوگا"..... جوانانے کما۔ " نہیں اس طرح تو وہ ہر بات سے صاف مگر جائے گا۔ یہ کام تیر کرے گا اے رسیور دو ..... عمران نے کہا۔

" يس باس " ...... چند لمحول احد ٹائيگر کي آواز سنائي دي -

نے کہا اور میراس سے ملے کہ سیلی اس کی بات کا کوئی جواب دی الل اچانک میزیر رکھے ہوئے فون کی معنیٰ نج اسمی۔ "معاف لیجے " ..... انتھونی نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ \* تصك ب سي جلتي مون شكريه "..... ده انفي تو انتحوني بعي الله كمرا موا فون كى ممنى وي بى ج رى تھى دو تيزى سے مزى اور وروازے سے نکل کر باہر بڑے کرے میں آئی جہاں ملاقاتیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور انتھونی کی سیکرٹری بیٹھی ہوئی تھی۔ " باس - چرى ٹائير كے بارے ميں آپ كو اطلاع وينا عابا ب" ..... سیکرٹری نے اس کی انٹرکام پر انتھونی سے بات کرتے ہوئے کہا تو سلی بے اختیار چو نک بڑی ۔ لیکن وہ رکی نہیں لیکن تیز تیز 🔾 قدم اٹھاتی بجائے ہرونی دروازے کی طرف جانے کے سائیڈ س پنے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ کئی اس نے باتھ روم میں واخل ہو کر دروازہ بند کیا اور بھرہاتھ میں بکڑے ہوئے سرخ رنگ کے بینڈ امل کو کھول کر اس نے اس میں سے ایک سکریٹ کیس جنتا باکس نکالا اور اس کی سائیڈ کو دبا دیا۔ " باس سي چرى يول رہا ہوں "..... ايك بلكى سى آواز سنائى " ہاں۔ ٹائیگر کے بارے میں کیا ربورٹ دین ہے تم فے "۔ انتھونی کی آواز سنائی دی۔ \* باس ٹائنگر اور اس کے ساتھی صبثی پر ٹاور روڈیر فائرنگ کی گئ 🦳

كيا ـ وبان آمد افراد موجود تھے حن كا انجارج ايك آدمي آصف تھا۔ وی اس شیطانی کھیل کا اصل کارندہ ہے ادر اس سے اس سنٹھ کے بارے میں سب معلوم ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد اس کا زندہ رمنا ناممکن تھا اس لئے اب اے بہرحال اس کی موت کی تو اطلاع مل ہی جائے گی اور ظاہر ہے وہ اب شاید اس شیطانی کام سے کچے عرصہ ك لئ دك جائے" ..... ٹائيگر نے جواب ديتے ہوئے كمار " اوہ تو یہ صورت حال ہے۔ ٹھیک ہے پیراس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ تم اے اعوا کر کے راناہادس لے آؤاس کے بعد تھے بهاؤ باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ببرعال اس کا حشر عبرتناک ہونا چلہے "..... عمران نے کہا۔ " مصل ہے باس " ..... دوسری طرف سے ٹائیگر نے اس بار مطمئن کیج میں کہاتو عمران نے اوے کمه کر رسیور رکھ دیا۔ " تم كيا كرو محد جوانا تحميك كمد رباب ساس شيطان كو كويون ے اڑا دینا چاہئے "..... جولیانے نفرت بجرے کیج میں کہا۔ " يه جيها مواشيطان ب يمل اس كى شيطانيت كو آشكار مونا جاب اس كے بعد اس كا انجام سامنے آنا جامئے "...... عمران نے كما تو جواليا نے اثبات میں سرملا دیا۔ " عمران صاحب ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ان دنوں سیرٹ سروس کے یاس کوئی کام نہیں ہے اور فورسٹارز بھی فارغ

ہیں اس لئے کیوں نہ کسی احمے مقام پر جا کر کچھ ون سپر و تفریح میں

کموں کے لئے خاموشی طاری رہی لیکن چونکہ رسیور رکھے جانے کی آواز W نه سنائي دي تمي اس ليءَ سيلي مجمي خاموش كهري ربي تمي سيونكه Ш ٹائیگر کا نام سن کر انتھونی کی آنکھوں میں ایک خاص چمک انجر آئی اللا تمی جو سلی سے خفیہ ندرہ سکی تھی اس سے سلی نے این جیکٹ ک جیب سے ایک خصوصی ساخت کا طاقتور ڈکٹا فون بٹن ٹکال کر آفس میبل کے آگے کو نکھے ہوئے تختے کے نیچے چپکا دیا تھا کیونکہ اسے بقین من تھا کہ اس کے جانے کے بعد انتھونی لاز ما کوئی نہ کوئی فون اس کی آمد کے بارے میں کرے گا اور اس ہے اصل صورت حال سلمنے آ جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اب یہاں کھڑی ساری باتیں سن رہی <sup>S</sup>

" ہیلو انتھونی بول رہا ہوں۔ ہوٹل ہالی ڈے سے۔ جبار خان سے 🤇 بات کراؤ"..... چند کموں کی ضاموشی کے بعد انتھونی کی آواز سنائی وی توسیلی بے اختیار چونک پری - اس کے ہونت اس انداز میں جھنج ی کے جیسے وہ اصل پارٹی تک پہنے گئ ہو۔اباے معلوم ہو گیا تھا کہ اے چیری کی کال ختم ہونے کے بعد رسیور رکھے جانے کی آداز کیوں سنائی ند دی تھی۔ انتھوئی نے رسیور رکھنے کی بجائے کریڈل وہا کر

جبار خان ہے رابطہ کیا تھا۔ " جبار خان بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ایک مجاری آواز<sup>©</sup>

رابطہ ختم کیا اور مچرفون کو ڈائریکٹ کرے اس نے نمبر پریس کرے

ہے اور وہ وونوں شدید زخی ہوئے ہیں۔ پولسی انہیں اٹھا کر مسیقال لے کئ ہے لیکن ان کی حالت بنا رہی ہے کہ وہ دونوں زندہ نہیں چے سکیں گے "...... چیری کی آواز سنائی دی تو سیلی بے اختیار

\* اوه \_ كس نے فائرنگ كى ہے " ..... انتھونى كى آواز سنائى دى -" باس میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے خود فائرنگ کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ فائرنگ کرنے والے دارالحکومت کے مشہور بد معاش کروپ راجو کے آدمی تھے۔ ان کی تعداد چار تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی کار میں سوارتھے۔ نائیگر اور جوانا کی کار ایک چوک پراشارہ بند ہونے پرری تو راجو کے آدمیوں کی دوکاریں ان کے دائیں بائیں ر کیں اور پھر دونوں کاروں سے ان پر مشین گن سے برسٹ مارے كتے اور اس كے ساتھ ہى دونوں كاريس اشارہ تو رتى ہوئى لكل كسي اور مجر سائیڈوں میں مزکر غائب ہو گئیں۔ میں اس وقت وہاں ایک ر لیمتوران سے نکل رہاتھا۔ میں راجو کے آدمیوں کو اچھی طرح پہچانتا

ہوں میں چیری نے کہا۔ " كيا نائيكر اور وه حشى لين اصل عليون مين تع " ..... انتهوني

" يس باس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا-

" او کے ہسپتال جا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرواور ع محج اطلاع دینا"..... انتھونی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی جدد

کو ہائر کیا ہو گا کیونکہ یہ لوگ ان کے آدمیوں کو میے بعد دیگرے ختم .. كئے طلے جارہے تھے " ...... جبار خان كى آواز سنائى وى ۔ " لين باس منقيناً اليهابي بوابو گا"...... انتھوني نے جواب ديا۔ " اوکے "...... جبار نعان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی<sup>UU</sup> رسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو سلی نے باکس کی سائیڈ کو یریس کر کے اسے والی پینڈ بیگ میں رکھا اور باتھ روم سے باہر آ گئے۔ یہ دیکھ کر اس کے جرے پر اطمینان کے تاثرات ابجر آئے کہ 🔾 ا مقونی کی سیکرٹری ای سیٹ پر موجود نہ تھی ورنہ ظاہر ہے سیلی کے با اتن ربرتك بالقدروم ميں رہنے سے وہ فلك ميں پرسكتي تمى دوہ شايد \_ کہیں اعد کر جلی گئی تھی اس لئے اب اسے معلوم نہ ہو سکے گا کہ سیلی کب باتھ روم سے نکلی اور کب گئ۔وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آفس سے باہر آ گئے۔ وہ اب جلد از جلد رالف کو فون کر نا چاہتی تھی کیونکہ ظاہر ' ہے راجو کو رانف بی ہار کر سکیا تھا صالانکہ اس نے رانف کو متع کیا تھا کہ وہ البیا نہ کرے تاکہ اصل بات معلوم کی جاسکے۔اب ان کی © موت کے بعد ظاہر ہے اس گروپ کوجو ٹائیگر اور اس حبثی کے پیچھے L تھا آسانی ہے ٹریس ند کیا جاسکے گاہ ہوئل کی بیرونی دیوار کے ساتھ 🗸 ی پبلک فون بو تھ موجو دتھے۔ سیلی ایک فون بو تھ میں داخل ہوئی اور اس نے جیکٹ کی جیب سے کارڈ ٹکال کر فون پیس میں ڈاٹا اور مجررسیور اٹھاکر اس نے تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیہے۔ " گولڈن کلب "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

ا انتھونی بول رہا ہوں ہاں۔ ٹائیگر اور اس کے ساتھی صبتی کو پیشہ ور قاتلوں کے گروپ راجو کے آدمیوں نے ابھی تموزی ورہ پہلے فاور روڈ کے ایک چوک پر فائرنگ کر کے شدید زخی کر دیا ہے اور پورٹ پولیس ان دونوں کو ہسپتال لے گئ ہے اور میرے آدمی کی رپورٹ کے مطابق ان کا بچنا محال ہے اور باس ایک اور اہم بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایکر یمین ایجن تموزی وربیط میرے آفس میں آئی تھی وہ اس ٹائیگر کے بارے میں پوچہ رہی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ اور صبتی، وکٹر گروپ کے خطاف کس مے کہنے پر کام کر رہے ہیں "۔ انتھونی کی وکٹر گروپ کے خطاف کس سے کہنے پر کام کر رہے ہیں "۔ انتھونی کی مؤو باید آواز سائی دی۔

" جہارے پاس وہ کیوں آئی تھی۔ کیا اسے شک تھا کہ جہارا تعلق میرے گروپ سے ہے اور ہم نے اس ٹائیگر کو ان کے بیچے لگایا ہواہے"...... جبار نعان نے کہا۔

" نہیں باس بہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے آدمی ہونکہ ٹائیگر کو مکاش کرتے مجرب ہیں اس سے اے معلوم ہو گیا ہو گا اور وہ حالات جاننے کے لئے میرے پاس آگی حالانکہ ہم تو خود ٹائیگر کو اس لئے مکاش کر رہے تھے ٹاکہ اسے دکٹر گردپ کے خلاف استعمال کر سکیں " ....... انتھونی نے کہا تو سلی نے ہونے جھیج ئے ۔ " ببرحال اب تو وہ دونوں ختم ہوگئے اس سے اب یہ مسئلہ بھی ان کے ساتھ بی ختم ہوگیا۔ میرا خیال ہے کہ دالف نے داجو گروپ

تو دہ لوگ ہار کرتے ہیں جو خو دید کام نہیں کر سکتے اور چونکہ میں نے تم سے دعدو کیا تھا کہ میں ایک ہفتے تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لوں گا ا*س لئے میں نے اپنے* آدمیوں کو بھی ایکشن لینے سے منع کر <sup>لل</sup> د یا تھا"...... رالف نے کہا تو سلی بے اختیار چونک پڑی – " تو بمرراجو كوكس نے ہار كيا ہوگا" ..... سيلى نے حيرت بحرے · اب مجھے کیا معلوم۔ ظاہر ہے ان لو گوں کے اور لوگ بھی تو 🔾 وشمن ہوں مے ان میں سے کسی نے ہائر کیا ہو گا۔ بہرحال راجو کو م \* حتى معلومات من سليط مين السيب في في حيران موكر " ان دونوں کی موت کے سلسلے میں۔ کیونکہ ابھی تم نے بتایا ے کہ وہ زخی ہیں اور پولیس انہیں ہسپتال لے گئے ہے۔ ہو سکتا⊖ ب کہ وہ نے جائیں۔ ہم لوگ دراصل علیحدہ بی ذهیث میٰ کے بنے L ہوئے ہوتے ہیں " ..... رالف نے ہنستے ہوئے کما توسیلی بھی اس کی ا

میں جانتا ہوں اس لئے میں اس سے پوچھ لوں گالیکن کیا تم تھے حتی 5 مطوبات میا کر سکتی ہو ۔۔۔۔۔۔ رائف نے کہا۔ اس بات یربے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ " اوے میں معلوم کرتی ہوں لیکن اگر دہ ہلاک ہو گئے تو بھراس ہ اس سے بات ہوئی ہے اور مجھے اسے ہار کرنے کی ضرورت بھی کیا معاوضے كاكيا مو گاجوتم نے مجبے ديا تھا" ..... سلى نے كما-تھی جبکہ میرے پاس اپنا بڑا گروپ موجود ہے۔ان پیشہ در قاتلوں کو " اگر وہ ہلاک ہو گئے تو معادضہ واپس نہیں لوں گالیکن اگر وہ ہ

مادام سلی بول رہی ہوں رانف سے بات کراؤ"...... سلی نے تحكمانه ليج ميں كبا-ويس مادام السي دوسرى طرف سے مؤوبان ليج ميں كما كيا۔ " بهليو رالف بول ربا بنون"...... چند لمون بعد رالف كي آواز سنائی دی سه " سلى بول رى بون رالف مبارك بو راجو فى مهارا كام كر دیا ہے' ..... سیلی نے کہا۔ وراجو نے کام کر دیا ہے۔ کیا مطلب میں مجما نہیں مہاری بات مسد رالف كي حيرت مجري آواز سنائي دي-" راجو کے آدمیوں نے ٹاور روڈ کے ایک چوک پر ٹائیگر اور اس کے ساتھی حبثی پر فائر کھول دیئے اور وہ دونوں شدید زخی ہو گئے۔ بولس انہیں اٹھاکر ہسپتال لے گئ لیکن اب تک وہ بقیناً لاثوں س تبدیل ہو ملے ہوں گے اور ظاہر ہے واجو پیشہ ور قاتلوں کے كروب كا چيف ہے۔ وہ بغير معاوضے كے تو اس طرح ان دونوں كو ہلاک کرنے سے رہا اور اب یہ بات تو خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے کہ راجو کو تم نے ہی ہائر کیا ہو گانسسس سلی نے کہا۔ ا اوہ نہیں سلی۔ میں نے راجو کو ند ہائر کیا ہے ادر ند ہی میری

حقیقتاً انتمائی حیرت بجرے کیج میں کہا۔ \* محج تو معلوم نہیں ہے مس که ان کا کیا تعلق تما اعلیٰ حکام W ے۔ ببرحال سپیشل ہسپتال کے انجارج ڈاکٹر اپنے ہسپتال کی ایمولینس اور ڈاکٹر اور یورا عملہ لے کرخود یماں پہنچ تھے اور انہیں ا تی نگرانی میں ایمبولینس میں لے کر گئے ہیں۔ سب کچے میرے سلمنے ہوا ہے "...... نوجوان نے جواب دیا۔ " کس سیشل سپتال میں۔ کہاں ہے وہ سیشل سپتال "۔ سلی نے حیران ہو کر یو چھا۔ " مجمع نہیں معلوم بس یہاں کاغذات میں سپیشل ہسپتال لکھا ہوا ہے اور انجارج ڈا کر صدیقی کے دصولی پر دستھ ہیں "۔ نوجوان نے جواب دیا۔ مکیا کمیں سے معلوم نہیں ہوسکتا تاکہ میں ان کے بارے میں معلوم کر سکون اسس سلی نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے " اگر آپ کہی ہیں تو میں یوچھ کر بتا سکتا ہوں سعباں ایک سینئر مثاف نرس ب اے معلوم بے کیونکد میں نے سنا ہے کہ وہ سپیشل ہسپتال میں کام کرتی رہی ہے "...... نوجوان نے کما۔ " ب حد شكرية " ..... سيلي في اور زياده مسكراتي بوف كما- وه محے گئ تھی کہ نوجوان اس کی مسکراہٹ پر بی یہ سب کھے کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے۔ نوجوان نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے

جاتے ہیں تو مچر بہرطال ہفتہ ختم ہونے میں امجی کچہ دن باتی ہیں اسسہ رالف نے کہا تو سلی نے اس انداز میں سرملا دیا جسے اے رالف کی بات مجھ میں آگئ ہو۔

" او کے تھیک ہے۔ گذ بائی دسس سلی نے کہا اور اس نے رسیور کریڈل پر رکھا اور پھر پبلک فون ہوتھ ہے باہر آکر وہ پار کنگ کی طرف بڑھ گئ۔ تھوڑی ویر بعد اس کی کار جزل ہسپتال کی طرف بڑھتی چل جا رہی تھی۔ ہسپتال کہتے کر اس نے کار پارکنگ میں دوکی اور شعبہ حادثات کی طرف بڑھ گئ۔استقبالیہ پر ایک نوجوان موجود تھا۔

ا یس مس مسین نوجوان نے ایکری لڑی کو دیکھ کر انتہائی مہذب کیجھ سر پوچھا۔

" ٹادر روڈ پر دو آدمیوں کو جن میں سے ایک مقای ہے اور دوسرا صبی گولی باری گئی ہے۔ ایک کا نام ٹائیگر ہے وہ میرا دوست ہے مجھے امجی معلوم ہوا ہے کہ پولیس انہیں عباں لے آئی ہے۔ اب کیا پوزیشن ہے ان کی "..... سیلی نے پو تھا۔
" ان دونوں کو اعلیٰ حکام کے حکم پر کسی سیشل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ویلے وہ انتہائی خدید زخمی تے "..... نوجوان نے سامنے پڑے ہوئے ایک رجسٹر کے ورق الٹاتے ہوئے کہا۔
ناملیٰ حکام کے حکم پر سیشل ہسپتال میں۔ لیکن وہ اس حیثیت
" اعلیٰ حکام کے حکم پر سیشل ہسپتال میں۔ لیکن وہ اس حیثیت

تھیں کہ ٹائیگر اور اس حبثی کا تعلق اس قدر اعلیٰ حکام سے کیسے ہو میا کہ انہیں کی سپیٹل ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے۔ یہ بات W واقعی اس کے لئے حیران کن تھی۔اس نے یار کنگ سے کار نکالی اور این قیام گاہ کی طرف بڑھ گئے۔اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شام کو W اس نرس سے مل کر اس سے بہرمال کی بھی طرح خصوصی مستال سے بارے میں اگوالے گی اور یہ مجی معلوم کرے گی کہ ان کی اصل حیثیت کیا ہے۔

m

سائیڈ پربڑے ہوئے انٹرکام کارسیور اٹھایا اور منبر ریس کرنے شروع "كاؤنر عضراز بول ربابون مس افشان سے بات كرائين "-« ہیلو مس افت**ضاں میں شیراز بول رہا ہوں۔** جن مریضوں کو سپیشل ہسیتال متعل کیا گیا ہے ان کی ایک عوضه عمال کاؤنٹر بر موجود ہے وہ اس سپیٹل ہسپتال کا تبہ یوچھ رہی ہے تاکہ ان ک خرگیری کرسکے "..... شیراز نے کہا۔ " اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر تو ظاہر بے نہیں بتایا جا سکتا۔ اوکے "...... نوجوان نے چونک کر کہا اور رسپور رکھ دیا۔ " سوري مس يه ناب سكرت ب اس لئ نہيں بتايا جا ستا اسلی کا کام ند کرے شرمندگی سی ہو رہی ہو۔ " مس افشاں سے ملاقات ہو سکتی ہے" ..... سیلی نے کہا۔ " اس وقت تو وه ذيو في برب اس الح ملاقات نهي موسكتي البة ایک گھنٹے بعد وہ ڈیوٹی سے آف ہو جائے گی عبال نرسز کالونی ک ہوئی ہے وہاں اس کی رہائش گاہ ہے جار خمراے بلاک وہاں ملاقات ہو سکتی ہے " ...... شیراز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " او کے شکریہ "...... سلی نے کہا اور واپس مز کر یار کنگ ک

طرف برھ می ۔ ویے اس کے ذہن میں واقعی آندھیاں ی عل رہی

P a k s o

i e t

. c

m

"سنیک کرز کا چیف کون ہے"...... مندر نے پو تھا۔
"سیکرٹ سردس کا چیف ایکسٹو"...... جوزف نے جواب دیتے
ہوئے کہا۔ عمران اس دوران ڈا کم صدیقی کے آفس کی طرف جلا گیا
تھااس نئے برآمدے میں دہ تینوں کھڑےتھے۔
"اور تم سیکنڈ چیف ہو۔ ویری گڈ۔ بھر تو تہاری اور مس جوایا
کی چیشت ایک ہوگئی"...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مس جوایا سیکرٹ مروس کی ڈپٹی چیف ہیں اور سیکرٹ مروس اچیف ایکسٹو ہے جبکہ میں سنکیک گوز کا سیکنڈ چیف ہوں اور منکیک گوز کا چیف جوانا ہے۔ایکسٹو سپرچیف ہے اور مچرمس جوایا

یں کی ساتھی ہیں جبکہ میں باس کاغلام ہوں اس لیے میری اور مس ولیا کی حیثیت ایک کیسے ہو سکتی ہے "...... جوزف نے سپاٹ لیج می جواب دیسے ہوئے کہا۔

" اوہ الین کوئی بات نہیں جوزف۔ ہم سب کے دلوں میں قہاری ہے مدعوت ہے \*.....جولیانے کہا۔

۔ ۔ بھی ہو مُس جو لیا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ می نے مہلے بتایا ہے کہ میں باس کا ظلام ہوں اور بس ہ ...... جوزف نے ای طرح سپاٹ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا اور جولیا کے میرے کا رنگ بدل گیا۔ ظاہر ہے جولیا نے تو جوزف کا دل رکھنے کے لئے یہ بات کی تھی لیکن جوزف نے الٹا جواب دے کر اس کی توہین

عمران جو لیا اور صفدر کے ساتھ جب سپیشل ہسپتال پہنچا تو دہاں جو زف مجمی موجو و تھا۔

ی کیار پورٹ ہے "...... عمران نے جو زف سے پو تچا۔ • آپریش جاری ہے باس "...... جو زف نے جو اب دیا۔ • تہمیں کس نے اطلاع دی ہے "...... عمران نے پو تچا۔

" چین نے "...... جوزف نے مختفر سا جواب ویا تو جولیا اور " چین نے "...... جوزف کے مختفر سا جواب ویا تو جولیا اور

صفدر وونوں بے افتتار چونک پڑے۔ "چیف نے جہیں اطلاع دی ہے۔ کیوں"...... جولیا نے حیران

ہو کر ہو جھا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر برآ مدے میں موجو دقعے۔ \* میں سندیک کل زکا سیکنڈ چیف ہوں اور جوانا اور ٹائیگر پر سندیک کلر زک کارروائی کے دوران فائر نگ ہوئی ہے \* ...... جوزف نے اس طرح ششک کیچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

ا ثرات دیکھ کر صفدر اور جو لیا بھے گئے تھے کہ ان کے پاس ٹائیگر W اورجوانا کے لئے احمی خرب۔ می ابوا کچ پتہ حلاکیا بوزیش ہے ان دونوں کی است جوایا نے W " ہاں آپریشن کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے لیکن ابھی ایک ہفتے تک وہ حرکت نہ کر سکس گے۔ ڈاکٹر صدیقی سے خصوصی فون پر آپریشن تھیڑ میں مری بات ہوئی ہے۔ ڈا کر صدیقی نے آپریشن مکمل کرلئے ہیں اب وہ فائل فج دے رہا ہے۔ بہرحال الله تعالی نے کرم کر دیا ہے۔ یہ سب اس کی رحمت ہے "..... عمران نے کہا۔ \* یا الله تمرا همکر ہے "...... جو لیا اور صفدر نے بھی ہے اختیار خلوص تجرے کیج میں کہا۔ " میں نے کما تھا کہ ناشو ما دیو تا کا ان پر سایہ ہو چکا ہے۔ بہرحال باس كيا ان كاخون آلود لباس اكيك لحج سے لئے مل سكا ہے "۔ جوزف نے کہاتو عمران، جولیا اور صفدر تینوں چونک پڑے۔ " کیا کرو گے "..... عمران نے حیران ہو کر کہا۔ " میں اے مونگھ کر حملہ آوروں کا پتہ جلاؤں گا ادر بھران ہے انتقام لوں گا اسس جوزف نے بڑے سادو سے لیج میں کما۔ " مُونَكُه كر منهين كيبي بنته حل جائے گاسيد حمله آوروں كالباس تو نمیں ہے اور بچروہ تو کاروں میں سوارتھے "...... عمران نے حیران ہو

جوزف حميس تو مهارا كوئى نه كوئى وچ ذا كريسك بى بنا دينا ب اس لئے مہارا کیا خیال ہے ٹائیگر اور جوانا نیج تو جائیں گے "۔ صفد نے شاید موضوع بدلنے کے لئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوزف حمران سے اس معاملے میں دوہاتھ آگے ہے اور جولیا نے اگر غصہ و کھایا تو معاملات مزید بھی بکڑ سکتے ہیں۔ ۔ یس مسٹر صفدر۔ میں نے معلوم کر لیا ہے۔ان دونوں پر ناشو ا ویو یا نے اپنا سایہ کر دیا ہے اور ناشو ما دیو یا جس پر اپنا سایہ کرے تا تض ببرهال تكليف تو ضرور المحامات كيكن مرما نهيس ب--جوزف نے ای طرح سیاف میچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تو بچرتم كيوں اس قدر سنجيده بو حميس تو خوش بو نا جاہے ' " میں ان لوگوں کی زند گیاں بڑھ جانے پر غصہ کھا رہا ہو. جنبوں نے ٹائیگر اور جوانا پر فائر کھولے ہیں۔ میرے نقط نظر ع ا تقام لینے میں جتنی ور رمو جائے اتنی ہی انتقام لینے کی بے عزتی بوز ب سے جوزف نے جواب دیا۔ " تو كيا تم ان كاا تقام لينا چاہتے ہو ليكن كيا حمسيں معلوم ؟ ان يركس نے حمله كيا ہے"..... صفدر نے حيرت بحرے ليج میں معلوم کر لوں گا"...... جوزف نے انتہائی تقینی لیج کہا۔ای کمح عمران تیز تیز قدم اٹھا آ وہاں کی گیا۔اس کے جرب

· بی ۔ کیا ربورٹ ہے۔ تم نے بہت ویر کر دی ربورٹ ولیلا س "..... سٹے راحت نے اتبائی بے چین سے لیج میں کہا۔ اللہ - ہمیں آصف کے قاتلوں کے بارے میں سراغ نگانا تھا سکھلا ۔ صاحب اس لئے در تو گئی ہی تھی۔ بہرحال ان کا سراغ نگالیا گیا ہے۔ ان س سے ایک زیر زمین ونیا کا معروف آدمی ٹائیگر ہے اور دوسرا کوئی صبی جوانا ہے۔ اب میرے آدمی انہیں پورے دارا لحکومت س ملاش كررب بين جيبي وه لے اور جهاں بھى لے دوسرا سائس نہ نے سکیں گے "..... راجو نے کہا۔ و لین یه لوگ کون بیں اور انہوں نے میری کو تھی براس انداز میں قتل وغارت کیوں کی ہے مسسس سٹھ راحت نے کہا۔ \* جاں تک محجم معلوم ب سیم صاحب یہ دونوں جو اپنے آپ کو کسی سنیک کرز تنظیم کار کن بتاتے ہیں آریہ محلے سے اعوا ہونے والی ایک لڑی کا سراغ نگانے کی کو شش کر رہے ہیں اور اس سلسلے س انہوں نے رین ہو کلب سی بھی بے تعاشہ فائرنگ کی تھی اوم وبال قتل عام كر ديا تماه بوسكتا ہے كه وه لاك آب كى اس كو تمى میں لائی گئ ہواس لئے وہ وہاں پہنچ ہوں "..... راجو نے کہا۔ وہاں کسی لڑک کے پہنچنے کا کیا تعلق "..... سیٹھ راحت نے بری مشکل سے اپنے آپ پر قابو یاتے ہوئے کما حالانکہ اسے یاد آگیا تھا کہ آریہ محلے کی نوجوان لڑکی بانو کو دہاں گولڈن نائٹ کے کھے لایا گیا تھا لیکن اس نے دیوار ہے سر ٹکرا کر خود کشی کر لی تھی اور

کر کہا۔

" ادو۔ پھر تو نہیں ہو سکا۔ میں سمحما تھا کہ قریب سے گولی ماری

گئی ہے اس لئے ان کے خون کے چینئے بھی ان پربڑے ہوں گے۔
خصک ہے بہرطال اب میں خودی انہیں تلاش کر لوں گا "۔ جوزف
نے کہا۔

" میں خودیہ کام کردن گا۔ بہاں ان پر حملہ ہوا ہے دہاں ارد کرد
ہے معلومات حاصل کرنی پڑیں گی۔ تم دالی رانا ہاؤں جاؤا ہے
زیادہ ورخالی نہیں رہناچاہئے "...... عمران نے کہا۔

" نہیں باس مجھے لینے ساتھیوں کا انتظام لینا ہے۔ بیلے ہی بہت
" نہیں باس مجھے لینے ساتھیوں کا انتظام لینا ہے۔ بیلے ہی بہت

" کیا مطلب ہے کیا جوانا اور ٹائیگر میرے ساتھی نہیں ہیں"۔ عمران نے قدر عصیلے لیج میں کہا۔ " وہ سنکیب کرزکی کارروائی کے دوران زخمی ہوئے ہیں باس اور سنکیہ کرزے میرابراہ راست تعلق ہے آپ کا نہیں اس نے اشقام لینے کا حق میرا بنتا ہے"...... جوزف نے باقاعدہ ولیل دیتے ہوئے کہا

در ہو کئ ہے " ..... جوزف نے سات لیج میں کما۔

تو عمران بے انعتیار مسکراویا۔ \* ٹھمکیہ ہے۔ میں مجھتا ہوں۔ تہاری افریقی رگ پھوک رہی ہے۔ اوکے ٹھمکیہ ہے آؤ میرے ساتھ "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کیا۔

م ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں گئے عمران صاحب "...... صفدر

icanned By WagarAzeem pakistanipoint

نے معلوم کر لیا ہو گا کہ اڑ کی سیٹھ راحت کے لئے لائی گئ تھی۔ \* اوکے جلد از جلد انہیں ہلاک کرواور مجھے رپورٹ دو\*...... سیٹھ راحت نے کہااور رسیور ر کھ کر اس نے سفید رنگ کے فون کا رسپولالا اٹھایااوراس کے نیچ موجو دامک بٹن پریس کر دیا۔ " میں سر" ..... ووسری طرف سے اس کی سیرٹری کی آواز سنائی و کڑے میری فوراً بات کراؤ جہاں بھی وہ ہو" ...... سیفی راحت نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ مید معاملہ تو خراب ہو گیا ہے۔ اس طرح تو میری عرت داؤیر لگ جائے گی مسینہ راحت نے بریزاتے ہوئے کہا اور بحر تقریباً وس منٹ بعد سفید رنگ کے فون کی تھنٹی نج امنی تو اس نے باتھ بزهاكر رسيوراثماليابه " يس " ..... سينه راحت نے كمار " باس و کثر لائن پر ہے" ...... دوسری طرف سے انتہائی مؤد باندی کیج میں کہا گیا۔ " کراؤبات " ...... سیٹھ راحت نے کہا۔ " بهيلو سنثير صاحب مين و كثر بول ربا بهون"...... چند لمحول بعد ا كمي بماري ليكن مؤد بانه آواز سنائي وي ـ " و كثر چيلى بارتم نے جو لڑكى كولڈن نائك كے لئے بمجوائى تمى اس نے خود کشی کر لی تھی۔ میں نے حمیس اس لئے کال نہیں کیا تھا

سنیم کو اس کی اس طرح موت پربے حد کوفت ہوئی تھی کیونکہ اس کی کولٹن نائٹ بریاد ہو گئ تھی۔ بھر اسے اطلاع ملی کہ اس ک کو تھی میں موجو و آصف ادر اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور سے کام وو آدمیوں کا ہے تو اس نے ان دو آدمیوں سے آصف کا انتقام لینے کا موجا اور راجو کے ذے یہ کام نگایا کہ دہ قاتلوں کو ٹرلیس كرك انهي بلاك كردك-راجو زيرزمين دنيا كابهت برا بدمعاش تمااوراس کے پاس مہرف انتہائی خطرناک قاتلوں کا کروپ تھا بلکہ اس نے باقاعدہ مخبری کی سطیم بھی بنا رکھی تھی اور اس سلسلے میں مجی اس کی بے حد شہرت تھی۔ یورے دارا لحکومت میں اس کے آدمی مجيلي موئے تھے۔ سٹي راحت كو جب مى لين برنس ميں كى مخالف کو ٹھکانے لگوانا ہوتا تھا تو وہ راجو سے بی کام بیٹا تھا اور راجو نے ہمیشہ بے واغ انداز میں کام کیا تھا۔ اس طرح وہ راجو سے مخلف نوعیت کی معلومات مجی خرید یا رہا تھا اور راجو نے آج تک اے شکایت کا موقع نہ دیا تھا اس لئے اس نے یہ کام بھی راجو کے ذمه نگایا تھا۔ اے بقین تھا کہ راجو کے مخبران قاتلوں کا سراغ جلد از جلد نگالس کے اور بھر انہیں ہلاک بھی کر دیں گے اس سے وہ ب چنی سے کال کا انتظار کر رہاتھ الیکن اب راجو بنا رہاتھا کہ وہ لڑ کی کے حكر ميں دہاں آئے ہيں تو اس كا ذہن تھوم كيا تھا۔اب تك تو مسئلہ مرف اس کے خاص آدمی آصف کی موت کا تھا لیکن اب سیٹھ راحت ک ذات مجی اس میں شامل ہو گئ تھی کیونکہ آصف سے نقیداً انہوں سکون میں تبدیل ہو گئی۔ " اوکے اب میں مطمئن ہوں۔ دیسے میں ایک ہفتے کے لئے ایکریمیا چارہا ہوں۔ بزنس ٹور پراس دوران تم نے ہر حالت میں ان کا خاتمہ کرنا ہو گا۔ دیسے تو وہ راجو بھی ان کے خلاف کام کر رہا ہے لین تم بھی کرد میں انہیں ہر صورت میں لاشوں میں تبدیل کرانا چاہتا ہوں "..... مسٹیر راحت نے کہا۔

۔ • لین کیا اس لڑکی کی اتنی اہمیت تمی کہ اس کے پیچے اس حد • تین

"آپ بے قکر رہیں جناب الیما ہی ہو گا"..... و کٹر نے جواب

تک قتل و غارت شروع ہو گئ ہے "...... اچانک ایک خیال کے حمت سٹیر راحت نے کہا۔

ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے مطومات کرائی ہیں۔ اس لڑی کا باپ غریب ورزی تھا۔ وہ ورزی اور اس کے دوسرے گھر والے اس لڑی کا باپ غریب ورزی تھا۔ وہ ورزی اور اس کے دوسرے گھر والے اس لڑی کا لاش بھی پولئیں نے ایک خراتی اوارے کے ذریعے دفن کرائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وونوں کمی دوسرے گروپ سے متعلق ا بیں اور یہ گروپ اس لڑی کو خود اخواکرانا چاہتا ہوگا گئین ان سے علط ہم نے ایسا کر ویا اس لئے وہ کورپ اب انتقائی کاردوائیاں کرا

رہا ہے۔ ببرحال آپ بے فکر رہیں۔ اگر ابیا ہوا بھی سی تون صرف

یہ دونوں ہلاک ہوں گے بلکہ وہ یورا گروب بھی دوسرا سانس نے لے

کہ اس میں جہارا قعور نہیں تھا غلطی مرے آدمیوں کی تھی کہ انہوں نے اس کا خیال در کھا تھا لین بچر تھے اطلاع ملی کہ کو تمی پر میرے آدمیوں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے انہیں ٹریس کرنے اور ان سے لینے آومیوں کا انتقام لینے کے لئے رابع سے بات کی۔ اس برمعاش ٹائیگر ہے اور دو سرا کوئی صبی اور اس نے بتایا ہے کہ یہ آریہ محل سے اموا ہو و دالی کمی لڑکی کا سراخ نگارہ ہیں۔ اس پر میں نے قود کشی کی تھی اور جو آریہ محل سے اموا کی تھی۔ اگر یہ دی کے خود کشی کی تھی اور جو آریہ محل سے اموا کی تھی۔ اگر یہ دی کے تو دی ہم میری موست خطرے میں ہے۔ کمی بھی کھے بچہ پر ہاتھ ڈالا جا سے تن بچر میری موست خطرے میں ہے۔ کمی بھی کھے بچہ پر ہاتھ ڈالا جا سے اسے اس سیٹھ راحت نے تو تو ہر میری موست خطرے میں ہے۔ کمی بھی کھے بچہ پر ہاتھ ڈالا جا

سبب ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہے۔ ہی ہیں ہے۔ ہی ہیں ہے۔ ہی ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں۔ ہیں ہے۔ ہیں۔ میرے آدی انہیں مگاش کر رہے ہیں جیبے ہی وہ نظر آئے ہیں۔ ہی مجھونی چھوئی جھوئی ہیں ہیں ہیاں سے آپ فکر یہ کری۔ آپ کے خلاف کسی کو کوئی جوت نہیں مل سکتا اور اگر مل مجی جائے تو اس کے علاوہ اس آدی کی لاش دوسرے کیے گڑم س بھتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہیں ہیں کی پولیس اور آفیر بھی ہماری صفی میں ہیں اس نے آپ قطی بے فکر رہیں ، سبب دوسری طرف سے و کشر نے انتہائی اطمینان بھی بھی بھی میں موجو و بے چھنی بھی بھی بھی بھی میں موجو و بے چھنی بھی بھی بھی بھی میں موجو و بے چھنی بھی

W Ш

ماں اب بناؤتم کیا کرنا چاہتے ہو میں عمران نے سپتال ہے

" جوانا اور ٹائیگر پر حملہ کرنے والوں کا خاتمہ باس " ...... جوزف

" عي صاحب" ..... رابطه قائم بوت بي الك آواز سنائي دي-

سے گا۔ و کٹر کے مقاطع میں مہاں دارانحومت میں کوئی سر نہیں اٹھا سكتان ..... وكثرن كهايه

" اوك " ..... سني راحت نے اطمينان بجرے ليح ميں كما اور مجردسیور رکھ کر اس انداز میں اطمینان مجراسانس لیاجیے اس کے سر ے بہت معاری بوجھ اتر گا ہو۔

رانا باؤس چیخ کرجوزف سے مخاطب ہو کر کما۔

" ليكن مبط انهيں مكاش كرنا بوگا"..... عمران نے كمار "وه میں کر لوں گا باس " ...... جوزف نے کہا۔

" نہیں۔یہ انتہائی نجلے طبقے کے مجرم میں اس لئے ان کاسراغ اس طرح نہیں نگایا جاسکتا جس طرح تم سوچ رہے ہو۔ مجھے اس کے لئے ایک اور طریقة استعمال کرنا ہو گا" ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر

نے جواب دیا۔

W W W

" ابھی کماں عمران صاحب-ابھی لیلیٰ کا سنی مون ہی ختم ہونے می نہیں آ رہا" ...... ارباب نے ہنستے ہوئے جواب ویا۔ ظاہر ہے وہ مجے گیاتھا کہ عمران کا معاشی استحکام سے مطلب بچہ ہے۔

" تھراؤ نہیں بھین کی شادی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ دولما کو ویل عرصے تک دولها رہنا پڑتا ہے "...... عمران نے ترک بہ ترک الاب دیتے ہوئے کہا اور اس بار ارباب اس قدر زور سے ہنسا کہ مران نے رسیور کان سے ذرا فاصلے پر کر دیا۔

آب ہے میں نہیں جیت سکتا عمران صاحب آب داقعی جھ سے

وجوتے آگے ہیں "...... ارباب نے بنسے ہوئے کہا۔ ملین میری تو امی شادی می نہیں ہوئی اور آپ نے جو توں ک لتی شروع کر دی ہے۔ چھوڑو گنتی کو اے مقدر کا لکھا بھے کر واشت کر لو "...... عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھرار باب ب

" تھك ب ايے بى سى برحال فرمائے كيے ياد كيا ب"-البلب نے بنستے ہوئے ہا۔

ممرے ساتھی جوانا اور مرے شاگرد فائیگر پر ناور روڈ پر قاللاند الله ہوا ہے اور وہ دونوں شدید زخی ہو کر ہسپتال پہنچ ہیں۔ الله تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے کہ ان کے بروقت آپریشن ہو جانے کی وجہ سے اور تعالی نے انہیں نئ زندگی دے دی ہے لیکن میں جاتا چاہتا ہوں كريه كس كاكام ب" ..... عمران في اس بار سخيده الج ميس كما-

بولنے والا اپنے لیج ہے ہی کوئی ملازم لگنا تھا۔ ارباب صاحب ہیں۔ان سے بات کراؤس علی عمران بول رہا ہوں "..... عمران نے کہا۔

می ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے کما گیا۔ - خوش قسمت ارباب بول رہا ہوں عمران صاحب اس لئے کہ اتنے عرصے بعد ہی سبی بہرحال خوش سمتی نے فون کی کھنٹی بجا ہی دی ہے "...... دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی۔

" انجا اتنے طویل عرصے تک کے لئے فون کٹا رہا ہے تہارا کہ تھنٹی کی آواز بجنا بھی حہارے لئے خوش تسمنی کا باعث بن کئی ہے۔ کیا ہوا ہے۔ کیا لیلیٰ کی آئس کر یم کھانے کی رفتار طوفانی ہو چک ب " ...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ارباب بے اختیار ہنس

· خوش قسمتی اس لئے کہ آپ نے یاد کیا ہے۔ جہاں تک کیلی ک آئس كريم كمائے كاتعلق ہے اس نے آئس كريم يادلري كھول الا ب اور اس یارلر کی وہ اکلوتی گابک ہے"..... دوسری طرف سے ارباب نے کہا تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار

" مطلب ب معاشی استحام پیدا ہو جا ہے۔ ماشا، الله کتنی عمر ہو کی ہے اس کی است عران نے مسکراتے ہوئے کیا تو دوسری طرف سے ارباب بہلے سے زیادہ تھلکھلا کر ہنس پڑا۔ a

W

W

W

کس بنا دیا اس پر پوری حکومت میں مجونیال آگیا۔ میں اس روز الى آياتھا۔ كھے جب حالات معلوم ہوئے تو س بے حد پريشان " نہیں۔ اگر امیما ہوتا تو میں خودان حملہ آوروں کا سراغ نگالیتا۔ 🗷 اسیں نے سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان کو ساری بات بتائی فی راحت جو بزنس من ب لین اس نے سیاس اور سمای طور پر ا ان عرت بنا رکی ب- سنیک کرز ابھی اس سٹیم مت کو مگاش کر رہے تھے کہ ان پر ٹاور روڈ پر فائرنگ ہو گئ "۔

وان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مسنك كرز واقعى خوبصورت اور بامعنى نام بـ اكرس آب ایک درخواست کروں تو کیاآب میری درخواست منظور کریں ارباب نے کہا۔

\* تحریری درخواست کرنی پڑے گی" ...... عمران نے کہا۔ و تحريرى بمي كردول كاستبط زباني سن ليس كدجوانا كو كمد ديس

" اوہ ویری سیڈ۔ بہرحال اللہ کا ففسل ہو گیا ہے لیکن کیا کوئی سكرت سروس كاسلسله تها مسيد ارباب نے بحى التبائي سنجيده لي جوانا اور جوزف دونوں رانا ہاؤس میں بے کار رہ رہ کر تنگ آگئے تے 🖣 انہوں نے حکومت کی طرف سے وضاحت کرا دی کہ یہ دمشت اس لئے انہوں نے اپنے طور پر ایک تعقیم کا تم کر لی ہے جس کا نام مددی کا کسی نہیں بلکہ غندوں کی آپ میں لزائی کا شاخساند ے انہوں نے سنیک کرز رکھ لیا۔ اس تعظیم کا دائرہ کار انہوں نے نچلے 🕛 طرح یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ میں نے جوانا کو تھا دیا کہ وہ آئندہ درجے کے بدمعاشوں اور مندوں سے شریف آدمیوں کو بھانا اور ان ملا اند کرے اس کے بعد اس جاسٹر کو گھیرا گیا تو اس نے کسی رجر ڈ سانیوں کے سر کچلنا ملے کر لیار پر انہوں نے وہلے کس کے طور پر انہام لیا۔ پر رچرڈ کھیرا گیا تو اس نے کسی رالف اور وکٹر کا نام لبا اور اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر کو بنیاد بنا لیا جس کے تحت 🌓 کونمی کی نشاندی کر دی جہاں اس لڑی کو لے جایا گیا تھا اور عندوں نے آرید مط ک کسی کالج میں پر متی ہوئی نوجوان لاک کو دن میں نے دہاں خود کشی کر لی تھی۔ بھر اس کو تھی کے آومیوں سے دہاڑے اس کے گرس مکس کر اخوا کر ایا تھا اور اس کے عزیب اللم موا کہ یہ کو نمی سیٹھ راحت کی خفیہ عیاثی کا اڈا ہے۔ وی درزی باب اور ووسرے گھر والوں کو مزاحمت کرنے پر گولیوں ہے اڑا دیا تھا۔ نائیگر چونکہ زر زمین ونیا میں کام کرتا ہے اس لئے انہوں نے ٹائیگر کو بھی این امداویر آبادہ کر لیا۔ میں ان دنوں ملک سے باہر تھا۔ پر ٹائیگر نے کسی جونی کا سراغ نگایا جب معلوم تھا کہ یہ کام كى نے كيا ب يكن جونى نے بتانے سے انكار كر ديا جس پرجوانا اور ٹائیگر رین ہو کلب گئے اور وہاں جو انانے ائ عادت کے مطابق قتل عام کر ڈالا اور پر جونی سے بوچہ کھے کی۔جونی نے انہیں کسی جاسر

کے متعلق بتایا لیکن دوسرے روز اخبارات نے اسے دہشت گر دی کا

W " را نا ہاؤس ہے "...... عمران نے کہا۔ • اوکے میں نصف مھنٹے کے اندر اندر آپ کو اطلاع دیتا الل ہوں "..... دوسری طرف سے ارباب نے کہا تو عمران نے اس کا الل شکریہ اوا کر کے رسبور رکھ دیا۔ " جوزف ا ..... عمران نے رسیور رکھ کر جوزف کو آواز دیتے ہوئے کیا۔ " يس باس " ...... فوراً بي جوزف في درواز ير مودار موت ہوئے کماروہ ظاہر ہے دروازے کے پاس موجودتھا یہ اس کی عاوت تھی کہ جب بھی عمران رانا ہاؤس میں موجود ہوتا تو وہ اس کے 🗧 احکامات کی فوری تعمیل کے لئے ہمیشہ قریب ہی رہتا تھا۔ " ارباب کے بارے میں تو تم جلنتے ہو۔ وہ سنیک کرز کے 🖯 سلسلے میں جہاری مدد کرنے کا خواہش مند ہے اس لئے ضرورت پڑنے پر تم اس سے مدد لے سکتے ہو۔ مخلص آدمی ہے اس لئے وہ ج تمہارے لئے خاصا مفید ٹابت ہوگا"...... عمران نے کہا۔ " يس باس " ..... جوزف في جواب دينة موك كمار " میرے لئے کافی لے آؤ" ...... عمران نے کہا تو جوزف واپس حلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف کافی لے آیا تو اس کمح فون کی کھنٹی نج اتھی تو عمران نے رسپور اٹھالیا۔ " يس " ...... عمران نے کہا۔ " ارباب بول رہا ہوں عمران صاحب"...... دوسری طرف سے M

کہ وہ اس نیک کام میں محجے شامل کر لے مخبری کی حد تک "۔ ارباب نے بڑے خلوص بحرے کیجے میں کہا۔ " ليكن يه تو خدائى فوجدار قسم كى تنظيم ہے اور تم بڑے بماري معاوضے لیتے ہو مسلماتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب اس سے تو بہتر تھا کہ آپ مجمے جوتے مارلیتے۔ ک اب اس ملک کام کے لئے میں معاوضہ لوں گا"..... ارباب بڑے شکوے بجرے لیجے میں کہا۔ \* جہاں تک جوتے مارنے کا تعلق ہے تو یہ کام پہلے ہی کیلیٰ ب انداز میں کر رہی ہے۔ بہرحال جوانا چیف ہے میں اسے حمار سفارش کر دوں گا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " شکریہ ، محجے یہ کام کر کے بے حد مسرت ہو گی۔ اب آب بائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ صرف ان حملہ آوروں کے بارے ت تفصيل يا كونى اوركام بهى " ...... ارباب في جواب ديا-\* فی الحال تو ان حملہ آوروں کے بارے میں تقصیل چاہئے کیو کھ سنکی کرز کے ڈیٹی چیف جوزف کی افریقی رگ انتقام تیزی ع بھوک رہی ہے اور میں نے اسے بڑی مشکل سے روک ر کھا ، باتی کام بعد میں کیونکہ وہ لڑکی تو بہرحال شہید ہو گئی ہے۔اب تو سانیوں کا سر کمپلنا ہی ہے گیل لیں گئے "...... عمران نے کہا۔ " مُصلِك ہے آپ كس منبرے بات كر رہے ہيں"...... ارب

" اوکے بے حد شکریہ " ...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ جوزف وہیں موجو دتھا اور حمران نے ارباب کا نام سینتے ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا اس لیئے جو زف نے بھی الرباب کی بہائی ہوئی ساری تعصيل سن لي تعي-" تم نے س لیاجو زف "...... حمران نے کہا۔ سی باس اس کالے ناگ کا خاتمہ ضروری بے تاکہ دارا محومت کے خنڈوں کو پتہ لگ سکے کہ سنیک کرز کیوں وجود میں آئی ہے "..... جوزف نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا۔ "كياتم بهي جواناكي طرح وبان قتل عام كرنا چاست مو" - عمران نے کافی کا گھونٹ تجرتے ہوئے کہا۔ " نہیں باس میں تو دہاں صرف کالے سانیوں کاشکار کرنے جاؤں گا۔ میں نے ایک باروچ ڈا کٹر شمولی کے شاگرد کے ساتھ افریقہ کے ا کیب جنگل میں سانیوں کا شکار کھیلا تھا۔ وچ ڈا کٹر شمولی کا یہ شاگر د سانبوں کا بہت بڑا شکاری تھا"..... جوزف نے بڑے ساوہ سے کیج

" کویہ سانپ تو ہیں لیکن بہرحال انسانی شکل میں ہیں '۔عمران نے مسکر تے ہوئے کہا۔ " باس دہاں بھی انسان ہی تھے لیکن درج ڈاکٹر شمولی کے شاگر د نے بتایا تھا کہ یہ اصل میں سانپ ہیں لیکن انہوں نے دھو کہ دینے ارباب کی آواز سنائی دی۔ "ارے اتنی جلدی معلوم بھی کر لیا۔ کیا کسی ڈائری میں لکھا ہوا تھا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " یہ بڑی معمولی می بات تھی عمران صاحب کیونکہ اس واقعے کا

زر زمین دنیا میں بڑا چرجا ہے " ...... ارباب نے جواب دیا۔ \* انچھا۔ کس نے سرانجام دیا ہے یہ بہادرانہ کام " ...... عمران نے

ہا۔
"عباں ایک گروپ ہے جس کا چیف ایک راجو نامی بد معاش
"عباں ایک گروپ ہے جس کا چیف ایک راجو نامی بد معاش
ہے۔ انتہائی تحرفہ کلاس خنرہ ہے۔ اس نے پیشہ ور قاتلوں کا باقاعدہ
گروپ بنایا ہوا ہے۔ اس گروپ کو راجو گروپ کہا جاتا ہے انتہائی
سفاک لوگ بیں لیکن ان سب کا تعلق تحرفہ کلاس طبقہ سے ہے۔
جوانا اور نائیگر پریہ مملہ راجو گروپ کے آدمیوں نے کیا ہے "۔
ار ماں نے کیا۔

راجو کہاں ہے "..... عران نے ہو نے جاتے ہوئے کہا۔

وارا کو مت کے مشرقی علاقے میں منگراروڈ پر ایک ہوئل ہے

چی چیٹا ہوئل کہا جاتا ہے۔ راجو اس ہوئل کا مالک ہے اور وہیں ہوتا

ہے۔ وہ مرف احکامات ویٹا ہے اس کا سارا کام اس کا نائب ولیا کرتا

ہے جی وہاں سب لوگ کالا ناگ کھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہی کالا

ناگ ہی اس قاتلوں کے گروپ کا انجازج ہے اور یہ محمل ہوا

ہے کہ اس تھے۔ کی قیادت خود کالا ناگ کر دہا تھا"...... ارباب نے

"اده ليكن يه كميماشكار مواكه شكار كوسته محى منه طبح اوراسے شكار ١١ كريا جائے شكار كالطف تو تب آيا ہے جب شكار جان بجانے كى نے بھا گتا ہے۔ شکاری کو ڈاج دیتا ہے اور مجر شکاری کی مہارت کی بناء پرشکار ہو جائے یا بھر وہ اس قدر خونخوار ہو کہ وہ شکاری پر حملہ کر وے اور شکاری کو بھی اس کے حملے سے سوفیصد موت کا خطرہ ہو اور پچر بھی وہ اسے شکار کر لے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " یه کام دچ وا کثر شمولی کا شاگر د تو نہیں کر سکتا تھا الستہ میں كروں گا"...... جو زف نے جواب ويا۔ " تو تم بھی اس کے جسم میں کوئی زہر انجیکٹ کرد گے "۔ عمران 🗧 نے حیرت بھرے کیج میں کہا۔ " يس باس دليكن اس وقت جب وه اين سارى كوشش ميرے خلاف مکمل کر لے گا"...... جوزف نے جواب دیا۔ " کیا حمهارے پاس وہ زہر ہے جو وچ ڈا کٹر شمولی کا شاگر دشکار کے جسم میں موئی کے ذریعے انجیک کرنا تھا"...... عران نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " بیں باس سید بو فی عباں رانا ہائس میں موجو د ہے الستہ اس کے  $^{f U}$ رس کو ایک خاص انداز میں تیار کر ناپڑتا ہے اور وہ میں کر لوں گا"۔ جوزف نے جواب ویا۔ " كتنى در نكاذ كے اس زہر كو حيار كرنے ميں مسس عمران نے 🔾

ك لئ انسانوں كاروپ وحار ركما ہے"..... جوزف نے اس طرح سادہ سے ملج میں کماتو عمران بافتیارچونک کرسیدھاہو گیا۔اس كے جرے ير حيرت كے باثرات الجرآئے تھے۔شايد بہلے وہ جوزف كى بات س کریہ مجھاتھا کہ وہ لوگ واقعی افرینہ کے کسی علاقے میں سانپوں کے شکار کے لئے گئے ہوں گے لیکن اب جو زف بتا رہا تھا کہ " كس طرح كهيلا كيا تها شكار كيا فائرنگ ي تهي "..... عمران " نہیں باس ان ونوں وہاں یہ بندوقیں وغیرہ نہ تھیں۔ وج وا کر شمولی کے شاگرو کے پاس ایک بری سی سوئی تھی جس کی نوک برآسو بوئی کا رس نگا ہوا تھا۔ وہ جس سانب کو یہ سوئی مار دیتا وہ رقص کرنا شروع کر دیتا۔ سانب رقص اور پھر اس کے جسم کے روئیں روئیں سے خون فوارے کی طرح ابلنا شروع ہو جا آیا اور پھر وہ سانب خون کے ایک بڑے فوارے کی شکل اختیار کر جاتا تھا اور جب اس کے جسم میں خون ختم ہو جاتا تو وہ زمین پر کر کر ہلاک ہو جاتا اور شکار مکمل ہو جاتا "..... جوزف نے کہا۔ \* اس كے دوسرے ساتھى كيا كرتے تھے كيا تناشہ ويكھتے رہے تھے "...... عمران نے حیرت بحرے کیج میں کہا۔ " انہیں ت ہی مد چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے "...... جوزف نے اس طرح سادہ سے کچے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

۔ " میں تو آپ کا غلام ہوں اور لبس"...... جوزف نے بڑے معصوم سے کچے میں کہا۔ · تم فكر مت كرومين ملك اب بهي كر لون كا اور ميري حيثيت وہاں بالکل تم جیسی ہو گی۔ میرا مطلب ہے جس طرح تم وچ ڈا کٹر 🔭 شمولی کے شاگرو کے ساتھ گئے تھے اس طرح میں تمہارے ساتھ 🏱 جاؤں گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوزف نے افیات 🔾 میں سر بلایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ عمران نے K رسیور اٹھایا اور تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔ " وا كثر صديقي بول ربابون " ..... رابطه قائم بوتے بي دوسري طرف سے واکثر صدیقی کی آواز سنائی وی۔ چونکہ عمران نے ڈاکٹر صدیقی کا خصوصی نمبر ڈائل کیا تھا اس لئے ڈاکٹر صدیقی سے اس کا رابطه ہمی براہ راست ہو گیا تھا۔ " على عمران بول رہا ہوں ڈا کٹر صدیقی۔جو انا اور ٹائیگر کی کیا <sup>تھ</sup> بوزيش ب "..... عمران نے سنجيدہ لجے ميں كما-" وہ اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہیں عمران صاحب ان 🎙 ے بارے میں آپ قطعاً فکر نہ کریں لیکن انہیں ہر صورت میں ایک · ہفتہ ہسپتال میں رہنا ہو گا التبر میں نے انہیں سپیٹل وارڈ میں منتقل کر دیا ہے۔ میں امجی انہیں وہاں منتقل کرا کر ہی واپس آیا 🔾 موں "...... ڈا کر صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار جو نک برا۔

"صرف اليك محنث لك كاباس"..... جوزف ف كما " او کے جاؤ اور اسے تیار کروس میں بھی یہ تماشہ دیکھنا چاہما ہوں '۔۔۔۔۔ حمران نے کہا۔ " كياآب سائق جائي گے" ...... جوزف نے چونك كر جرت تجرے کیج میں کہا۔ " ہاں کیوں۔ کیا محجے ساتھ نہیں جانا چاہئے "..... عمران نے چونک کر حیرت بحرے کیجے میں کہا۔ " یہ بات نہیں ہے باس آپ کی موجودگی تو میرے لئے باعث عرت ب ليكن يه كام تو سنيك كر زكاب " ...... جوزف نے كما-" تو کیا ہوا۔ کیا میں سنک کرزنہیں بن سکتا" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " بحرآب كو ميك اب مين جانا مو كاباس كيونكه اب سنيك كرز اور ان بدمعاشوں کے ورمیان ایک مستقل جنگ شروع ہو چکی ہے اور آب کو بہت سے لوگ بہجائے ہیں اس طرح انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ سنیک کرز کی کوئی سرکاری حیثیت ہے اور اس کے بعد شکار کا سارا لطف ہی ختم ہو جائے گا۔ سانب سنیک کرز کو ویکھتے ی بلوں میں چھپ جایا کریں گے "...... جوزف نے کہا تو عمران بے اختيار ہنس پڑا۔ " حيرت إستقيم مين شامل بوت بي تم ف دانثورون جيي باتیں سو حنی اور کرنی شروع کر وی ہیں "...... عمران نے ہنتے ہوئے

ی کیوں کیا کوئی خطرہ محسوس کیا تھا آپ نے "...... عمران نے

الکار کیا تو اس نے نرس افشاں پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کیں اور اپن طرف سے اسے ہلاک کر کے چلی گئی لیکن نرس 🔐 افشاں کی زندگی باتی تھی۔وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ای لیجے اس کی ساتھی نرس دہاں کئ تو اس نے افشاں کی یہ حالت دیکھ کر اے ہسپتال منتقل کر دیا۔ نرس افشاں نے ہوش میں آنے پر جب یہ ساری بات بتائی تو اس ڈا کٹرنے تھے یہ ربورٹ دی جس پر میں نے فوری طور پران دونوں کو سپیشکل وارڈ میں منتقل کرا دیا"...... ڈا کٹر 🏻 🌣 صدیقی نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " کیا وہ ایکر می لڑک مہاں ہسپتال مہمجی ہے"...... عمران نے " ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ویسے میں نے اس بارے میں ہدایات وے دی ہیں "...... ڈاکٹر صدیقی نے جواب ویا۔ " کسی ہدایات"...... عمران نے چونک کر پو چھا۔ میمی کہ ایسی لڑک کو ہسپتال میں واخل مد ہونے ویا جائے اور میں کیا کر سکتا ہوں " ...... وا کر صدیقی نے کہا۔ " کمال ہے اس سے بڑی بد ذوتی کیا ہو گی کہ ایک خوبصورت اور نوجوان ایکر می لڑکی در دل پر دستک دینے کے لئے آئے اور آپ اسے لغٹ بی یہ کرائیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔

اب تو مد ول رہا ہے عمران صاحب اور مد ور ول - میں وراصل

حرت بحرے لیج میں کہا۔ " می ہاں۔ ولیے تو جب چیف آف سیرٹ سروس نے تھے ان دونوں کو سول ہسپتال سے سہال لانے کا حکم دیا تھا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ مجی حکم دیا تھا کہ ان کی خصوصی نگہداشت کی جائے کیونکہ اگر ایک بار ان پر حملہ ہو سکتا ہے تو دوسری بار بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے انہیں سپیشل وارڈ میں رکھا تھا لیکن بعد میں ول ہسپتال کے انچارج ڈاکٹرنے کھے کال کرے بتایا تھا کہ میں جن دو مریضوں کو وہال سے لے آیا تھا ان کے بارے میں ایک ایکری لڑی نے استقبالیہ کاؤنٹرے یوچھ کچھ کی۔اے جب بہآیا گیا کہ انہیں سپیشل ہسپتال متعل کر دیا گیا ہے تو اس نے سپیشل ہسپتال کا محل وقوع معلوم کرنے کی کوشش کی استقبالیہ بر موجود اس لڑے کو علم نہ تھا البتہ اے یہ علم تھا کہ اس وارڈ کی سینئر مناف نرس افشال سپیشل ہسپتال سی کام کرتی رہی ہے تو اس نے ایکری لڑی کے کہنے پر افشاں سے فون پر سپیل سبال کا پتہ یو چھنے کی کو حشش کی لیکن نرس افشاں نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔اس کے بعدیہ نرس جب ڈیوٹی ختم کر سے اپن رہائش گاہ پر گئ تو وی ایکری اڑی وہاں پہنے گئ ۔اس نے افشاں سے کہا کہ وہ ٹائیر كى دوست ب اس ليے وہ اس سے ہرصورت ميں ملنا چاہتى بـ ا سے ہسپتال کا پت بایا جائے لین نرس افشاں نے جب اے بتانے سے

بغاری آواز سناتی دی۔ " سپیشل پولیس آفیر پرنس بول رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر صدیق W نے میرے بارے میں بریف کیا ہو گا" ...... عمران نے بچر بدل کر W بات کرتے ہوئے کہا۔ " میں سرا حکم فرمائیں"..... دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لجع میں کہا گیا۔ " زس افشال جس پر قاملانه حمله بواب میں نے اس سے حمله آور لڑک کے بارے میں تغصیلات معلوم کرنی ہیں "...... عمران نے کما۔ " يى سر بولل كري " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " ہملیو سر"...... تھوڑی درر کی خاموش کے بعد دوبارہ ڈا کٹر حشمت کی آواز سنائی وی ۔ " يس " ...... ممران نے اس طرح بدلے ہوئے ليج ميں جواب دینے ہوئے کہا۔ م نرس افشاں سے بات کیجئے بتاب " ...... دوسری طرف سے کہا

سیم بوت بات کھے بتاب " و مری طرف سے کہا ۔ " رس افطال سے بات کھے بتاب " سید و مری طرف سے کہا گیا۔
" ہیلو سسٹر افشاں میں سیشل پولیس آفسیر پرنس بول رہا ہوں" ۔ همران نے اس بار لیج کو زم رکھتے ہوئے کہا۔
" جی صاحب۔ میں افشاں بول رہی ہوں " سید کردر سی نوانی آواز سائی دی۔

يهال كمي قسم كى دسر بنس نهيل جابة " ...... ذا كرصديتى نے كها۔ " اس نرس افشال سے اس کا علیہ معلوم ہو سکتا ہے" ۔ عمران عی باں اگر آپ چاہیں تو میں مول ہسپتال فون کر کے ذا کر کو کم دیتا ہوں وہ اس نرس افتال سے آپ کی بات کرا دیں گے ۔۔ ڈا کٹر صدیقی نے کہا۔ - تھك ہے آپ انہيں كمد دين اور تھے ذاكر صاحب كا نام اور ان کا فون نمبر بھی بتا دیں اور ساتھ ہی میرا تعارف بطور سپیشل یولیس آفسیر پرنس کے طور پر کرا دیں "...... عمران نے کہا۔ م مصک ب واکثر انجارج کا نام واکثر حمت ب "..... واکثر صدیقی نے کہااور اس کے ساتھ ہی فون منبر بھی بتا دیا۔ " او کے میں دس منٹ بعد اے فون کر لوں گا" ...... عمران نے کما اور رسیور رکھ ویا۔ " ایکریمین لاک یه کس حکر میں دہاں تک پہنے گئ "...... عمران نے بربراتے ہوئے کہا کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ کسی ایکر پمین لڑی کا ان نجلے ورج کے بدمعاشوں اور غندوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جن کے خلاف سنیک کر زکام کر ری تھی۔ پھر وس منث بعد عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور ڈاکٹر صدیقی کے

" يس واكثر حقمت بول رہا ہوں"..... ووسرى طرف سے الك

بنائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

پوراس نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔
" ٹائیگر بول بہاہوں" ...... دو سری طرف سے ٹائیگر کی تحیف سی
ا آواز سائی دی۔
" اس قدر تحیف ہی آواز ٹائیگر کی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو دھاڑ تا
ہے" ...... عمران نے مسکر اتے ہوئے کہا۔
" باس ابی طرف ہے تو میں دھاڑ ہی بہا ہوں" ...... دو سری
طرف ہے ٹائیگر نے جو اب دیا تو عمران بے اختیار بنس بڑا۔
لا

" باس به سب کچه اچانک ہو گیا۔ ہمس سنجلنے کا موقع ہی نہیں ال سکا "..... دوسری طرف سے نائیگر نے کہا۔ " تو حہارا خیال تھا کہ حملہ آور دہیا اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی فعنن پر تفصیلی اعلانات کرائے، سڑکوں پر ڈھول بجا بجا کر اعلان کرتے اور پھر تم پر حملہ کرتے تاکہ تم اس دوران سنجل سکو"۔ محران کا لچہ لیکت سروہو گیا تھا۔

" باس بد بات نہيں دراصل ميرے ذہن ميں بھی يہ تصور مدتحا كداس طرح كھل عام بم ير حمله كر ديا جائے گا ور مد ...... نائيگر نے شرمندہ سے ليج ميں كہا-

" يد نفظ ورند كين والول كو قسمت سے بى يد نفظ كين كاموقع ما

"سسر افشاں جس ایکریمین لڑی نے آپ پر حملہ کیا ہے اس کا طیب پوری تفصیل ہے بتا دیں "…… عمران نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل ہے بتا دیں "…… عمران نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل ہے حلیہ بتا دیا گیا بلکہ علیے کی وہ تفصیلات بھی بتا دیں گئیں جو شیں عمران جانیا تھا کہ حورتیں جب دوسری حورت کو دیکھتی ہیں تو ان کا انداز مردوں کی طرح دکھیے کا نہیں ہوتا وہ ناک کی اوٹھائی اور موٹائی بحک کی پوری تفصیل چنک کرتی ہیں۔

یں میں کہ باس کی تفصیل اور قدوقامت میں محمران نے کہا تو دوسری طرف سے یہ تفصیل بھی بتا دی گئ۔

" شکریہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں" ....... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریل وبایا اور پھرٹون آنے پراس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" ذا كر صديقى بول رہا ہوں" ...... رابط قائم ہوتے ہى ذاكر " صديقى كى آواز سنائى دى۔

" علی عمران بول رہا ہوں۔ سسٹر افضاں سے میری بات ہو گئ ہے۔اب مجم ٹائنگر سے بات کرنی ہے "...... عمران نے کہا۔ \* حریمہ" آ ۔ انجومن دیوں انہی نئی در پر کال کریں تو ٹائنگر

عی مہتر۔آپ پاپنی منٹ بعد انہی نمبروں پر کال کریں تو ٹائیگر سے آپ کی بات ہو جائے گی''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے شکریہ اداکر کے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بھر پاپنی منٹ مے مول ہسپتال پہنچنے ہے لے کر سسٹرافشاں پر حملہ کرنے تک کی رو ئىداد بىآ دى ـ " يہ كون ہو سكتى ہے۔ ميں نے تو كمى اس كى شكل بھى نہيں ویکھی \*..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ الم سكتا ہے كه وه مك اب ميں بور ببرهال اب تم في بوري طرح محاط رہنا ہے۔ وا کر صدیق سے میری بات ہو کئ ہے۔ ان کا كمنا ب كم تم دونوں كو برصورت من ايك مفتد عبال رمنا برے 🗗 ..... عمران نے کہا۔ " يس باس مجم بعي ذا كر صديقى في بتايا تما عالانك س تحتب مین ہوں کہ یہ معلوم کر سکوں کہ ہم پر حملہ کن لوگوں نے کیا ہے '۔ ٹائیر نے کہا۔ میں نے معلوم کرایا ہے کوئی راہو گروپ جس کا کرتا وحرتا کالا أل كملاتا ب اب جوزف مرب سائة اس كالے ناگ كا يمن كيل كرك جاربا ب- جوانا كمال ب " ...... عمران في جواب دية " وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے باس ساسے ڈا کٹروں نے انجکشن لگا کر ا ہوا ہے " ...... ٹائیگر نے کہا۔ م اوکے جب وہ نیندے بیدار ہو تو اسے کبد دینا کہ میں نے فون مران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ یا۔اس محے جوزف اندر داخل ہوا۔

ب- تمسي برلحاظ سے بربات كے لئے بوشيار رہنا جاہے تھا۔ تم بر حمله كرف والع تو انتهائي تحرؤ كلاس بدمعاش تعد ظاهر ب انبون نے تہاراتعاقب کیا ہو گا بچر تم پر حملہ کیا ہوگا۔ اگر تم ہوشار ہوتے تو كم از كم اس تعاقب كوچك كر يكت تع " ...... عمران في اس طرت « يس باس " ...... نائير نے كوئى جواب دينے كى بجائے صرف یں باس کھنے پر ہی اکتفا کیا۔ ظاہر ہے اس کے پاس عمران کی بات کا کوئی جواب موجو دینه تھا۔ "اصل میں تم نے مرف اس اے لاروائ کی ہے کہ تم نے اپ مقابل افراد کو این سطح سے بہت کم سجھا ہے حالانکدیمی لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں \* ...... عمران نے خود ہی اس سے حق میں دلیل " آپ کي بات ورست ہے باس۔ اصل معاملہ واقعی يہى ہوا ے .... نائیرنے کما۔ ١٠ك ايكريسين الرك كاطب باربابون تم في بنانا بكري لاکی کون ہے اور کس طرح حمهاری داقف ہے" ...... عمران نے کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نرس افشاں کا بتایا ہوا حلیہ او. قدوقامت كى تقصيل بتاوي-"اس طلیے کی کسی لڑی کو میں نہیں جانتا باس ۔ کون ہے یہ '-نائیر نے حیرت بجرے لیج س کماتو عمران نے اے ایکر می الا ک

\* ٹائیگر کے زخل ہونے کے بعد ایک ایکر پمین لڑی اسے مکاش W کرتی گر ری ہے۔ اس نے سپیشل ہسپتال کے بارے میں W تفصیلات حاصل کرنے کے لئے سول ہسپتال کی ایک سیسٹر سٹاف W نرس پرجان لیوا تشدد مجی کیا ہے۔ میں نے اس نرس سے اس کا طلبہ معلوم کر ایا ہے اور ٹائیگرے بھی میری بات ہوئی ہے۔ ٹائیگر اے نہیں بہچانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لاک میک اپ میں ہو یا چر واقعی ٹائیگر کے لئے اجنی ہو۔ میں تمہیں اس کا حلیہ بنا دیما ہوں۔ تم جو لیا کو آرڈر دے دو کہ وہ نتام ممبرز کو اس لڑکی کی کلبوں اور ہو ٹلوں میں مکاش شروع کر دیں اور جو لیا اور صفدر دونوں کی ڈیوٹی سپیشل ہسپتال کے باہر لکوا دو۔ وہ لڑی لاز ما سپیشل ہسپتال بہنچ گی۔ کو واکر صدیقی نے اسے اندر آنے سے روکنے کے احکامات دے دیئے ہیں اس کنے وہ اندر تو شاید نہ جاسکے لیکن بہرحال وہ سپیشل ہسپتال بہنچ گی ضرور۔ جوالیا اور صفدر کو کہہ وو کہ اگر یہ لڑی وہاں بہنچ تو اے اعوا کر کے وانش مزل بہنجاویں اور اگر کسی اور ممبر کو نظر آئے تب بھی اے اعوا کر کے وانش مزل بہنچانے کے احکامات دے دینا"۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ " کیا اس لڑکی کی کوئی خاص اہمیت ہے"...... بلیک زرونے " اہمیت معلوم کرنے کے لئے تو میں اسے اعوا کرا رہا ہوں

کیونکہ سنکی کرز تو غنڈوں اور بدمعاشوں کے خلاف کام کر رہی

" آپ میک آپ کر کس باس میں نے شکار کا سامان میار کر لیا ے " ..... جوزف نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ " تو کیا تم میک اب نہیں کروگے "...... عمران نے انصفے ہوئے " نہیں باس اس لئے کہ ہم تو سنیک کر زہیں"...... جوزف نے جواب دیااور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ \* فصک ہے میں مک اب کرایتا ہوں لیکن بس ایک بات ک خیال رکھنا کہ ہم نے بد معلوم کرنا ہے کہ اس راجو گروپ کو جوان اور ٹائیگر پر حملہ کرنے کے لئے کس نے بک کیاتھا" ...... عمران نے " يس باس " ...... جو زف نے جو اب ويا-واوے میں ایک فون کر لوں مجر میک اپ کرتا ہوں تم اس دوران کار تیار کراد مسد عمران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا والی چلا گیا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شرون \* ایکسٹو " ..... رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلک زیرد کی مخصوص آواز سنائی دی۔ " عمران پول رہا ہوں طاہر ..... ` ` ن نے کہا۔ یں سر اسسان اس بار دو مرد رف سے بلک زرو نے ای اصل آواز میں اور مؤدبانہ کئے میں کہا۔

"آپ کی احتیاطوں کی وجد سے مجھے آپ کے ساتھیوں کی طرف سے سفاک اور ظالم کے خطاب ملتے رہتے ہیں"...... بلکی زرونے ہنستے ہوئے کہا۔

، سابات ہے۔ " اربے تو کیا جولیانے خمسی سفاک اور ظالم قرار دے دیا ہے۔۔ عمران نے بنسنے ہوئے کہا۔

" یہ الفاظ تونہیں کجے لیکن مطلب یہی بنتا تھا"...... بلیک زیرہ نے بنستہ ہوئے کہا۔

' اب کیا کیا جائے۔ تمہارا رعب و دبد بہ قائم رکھنے کے لئے یہ سب کچہ تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے "…… عمران نے جواب دیا۔ " ٹھمکیہ ہے آپ کی خاطر سب کچہ بھگت رہا ہوں اور بھگتا رہوں

S

کا میں بلک زیرو نے ہنتے ہوئے کہااور عمران بھی اس کی بات پر اونتیار بنس پڑا۔ بے افتیار بنس پڑا۔

. اپنی اپنی قسمت ہے۔اوے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور کرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور کرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا کاکہ ملیک اپ کر کے جو زف کے سابق کالے ناگ کے شکار کے لئے روانہ ہو سکے۔ ہے اور کسی ایکر مین لڑی کا ان عام خنڈوں اور بد معاشوں سے الیما کو تی تعلق نہیں ہو سکتا اس لئے اس کا ٹائیگر کو کلاش کرنا قاہر کر رہا ہے کہ اس معاطم میں کوئی پارٹی مجمی کام کر رہی ہے اور میں اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

بر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

بر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

بر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ اگریہ لاکی وائش منزل کئی جائے گی تو میں آپ کو اطلاع کہاں ووں" ...... بلک زیرد نے کہا۔ " میں نے جوانا اور ٹائیگر پر حملہ کرنے والے گروپ کا سراغ

ارباب ك ورسيع لكايا ب اور اب مين جوزف كروپ ما حرول ارباب ك ورسيع لكايا ب اور اب مين جوزف كر ساتھ دباں جا رہا ہوں تاكہ يہ معلوم كيا جا كك كيا اس كروپ ك يجي بحى عام خند بين يا يہ وار دات كسى اور پارٹى نے كسى اور مقصد كے كئے كراتى ہو بياں بي والي پر مين سيدها وانش منزل آوں كاليكن اگر مير يہ آئے كہ اور مقصد كے خود مير يہ آئے كہ اس كے خود مير يہ آئے كہ اين اس كے خود مير يہ آئے كہ اين اس كے خود مير يہ گھے كر لينا اس كے ميں نے جہيں تفصيل سے بنا ويا ہے تا ويا ہے تا ويا ہے۔ عوان نے جواب ويتے ہوئے كہا۔

کی محصی ہے۔ جولیا کا فون آیا تھا دہ تھے بنا رہی تھی کہ نائیگر کو سپیل ہسپتال نے تھی کہ نائیگر کو سپیل ہسپتال نے تھا۔ سپیل ہسپتال نے جھیجنے کی وجہ سے آپ کو بچھ پر بے بناہ خصہ آیا تھا۔ ...... بلیک زیرونے کہا۔

عصہ تو ظاہر ہے آنا ہی تھا۔ ٹاکیر میراشاگرد ہے "...... عمران فی مسکراتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے بلکی زیرد ہے اختیار

ہنس پڑا۔

" يس مادام" ..... اندر سے جواب ملااور اس كے ساتھ بى كھركى الل بند ہو گئ سبحند محوں بعد دروازہ کھل گیا اور سیلی اندر داخل ہوئی - ١١ سائیڈ میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر ا كي ادر رابداري مي بمنى سيمان حار مسلخ آدى موجو دقع -سلى ان ے درمیان سے گزرتی ہوئی آگے برحتی علی گئی اور بھر راہداری کے آخر میں موجو د در دازے پر اس نے دستک دی۔ " میں کم ان"..... اندر سے گولڈن کلب کے رائف کی آواز سنائی K دی اور سلی نے دروازے کو دیا کر کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ " آؤ سلی میں جہارا شدت سے منتظر ہوں "..... دالف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* تم تک پہنچنے کے لئے اس قدر پراسرار کارروائی کرنی پڑتی ہے کہ <sub>آ</sub> یوں لگتا ہے جیے کسی شنزاوے سے ملاقات کرنی ہو مسسسلی نے ہے منزی دوسری طرف کری پر ہیشتے ہوئے کہا۔ " تو کیا میں کمی شبراوے سے کم ہوں" ..... رالف نے مسکراتے ہوئے کہاتو سلی بے اختیار ہنس پڑی-" باں اب بتاؤ"..... تم نے فون پر جس تشویش کا اظہار کیا تھا وہ کیا ہے " ...... رالف نے کہا۔ " میں ٹائیگر ہے ملنے سول ہسپتال گئ تو دہاں سے ستنہ حلاکہ اعلیٰ حکام کے احکامات کی بنا پر ٹائیگر اور اس کے صبی ساتھی دونوں کم

سلی نے کار گولڈن کلب کی یار کنگ میں روکی اور پھر تیز تیز قدم اثھاتی وہ میں گیٹ کی طرف برصی علی گئی لیکن مین گیٹ میں واخل ہونے کی بجائے وہ برآمدے سے گزر کر آگے برصتی علی گئ اور بھر سائیڈ پر موجود ایک بند دروازے پر اس نے مخصوص انداز میں دستک دی تو دروازه کعل گیاادر ایک مسلح نوجوان باهرآ گیا-" اوہ مادام سلی آب آئے باس آپ کے منتظر میں " ...... نوجوان نے ایک طرف بٹنتے ہوئے کہا اور سلی تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کو كراس كر كے اندر داخل ہوئى اور بجراكي بند راہدارى سے گزر كروو ا كي دروازے پر بہنج كئ سيد دروازه بھى بند تھاسىلى نے اس پر بھى مخصوص انداز میں وستک دی تو وروازے کے ورمیان نی ہوئی چھونی می بند کھڑ کی کھل گئ۔

" میں سیلی ہوں "..... سیلی نے اندر سے جھانکتے ہوئے آدمی سے

ہے کہ یہ کسی عام می لڑ کی کے اعوا کا میکر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ا کوئی اور سلسلہ ہے۔ بھر میں نے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں سے اس ٹائیکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کو شش کی تو مجھے ت چلا کہ ٹائیگر کا تعلق ایک مسخرے ہے آدمی علی عمران سے بتایا اللہ جاتا ہے اور یہ علی عمران مذ صرف سنٹرل انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر 🔹 جنرل سر عبدالرحمن كالركاب بلك سير تنفذن سنرل انشلي جنس فیاض کا بے حد گرا دوست ہے اور دہ یا کیشیا سیرٹ سروس کے لئے 🔾 مجی کام کرتا ہے اور یقین مانویہ باتیں سن کرمیں تو انتہائی خوفزدہ ہو 🤘 گئ ہوں اس کئے میں نے حمہیں فون کیا ہے اور اب مہاں آئی ہوں <sub>S</sub> کہ اب میں اس ٹائیکر کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تم بے شک این رقم دالس لے لو بلکہ میرا خیال ہے کہ میں کچھ عرصے کے کئے یا کیشیا ہی چھوڑ دوں "..... سیلی نے کہا۔ " يد كي مكن ب سلى كد عام س فندول اور بدمعاثول كا تعلق کسی سرکاری منظیم ہے ہو پھران دونوں نے جس طرح رین ہو کلب میں قتل عام کیا کوئی سرکاری آدمی اس طرح کر بی نہیں سکتا اور پھر ووسرے روز اخبارات میں سب تفصیلات چھیں اور اسے دہشت گر دی قرار دیا گیا۔اگر ان دونوں کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہو تا تو ظاہر ہے اس قسم کی خبریں چھپ ہی نه سکتی تھیں اور اگر فرض کیا یہ دونوں سکرٹ سروس یا ملڑی انٹیلی جنس یا سنرل انٹیلی جس سے متعلق ہوتے تو اس انداز س کام نه کرتے۔ سرکاری

کسی سیشل مسبقال میں منتقل کر دیا گیا ہے اور سبیشل مسبقال کا انچارج ڈاکٹر ایمولینس اور ڈاکٹروں کی باقاعدہ ٹیم لے کر وہاں پہنچا اوران دونوں کو جو شدید ترین زخی تھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اعلیٰ حکام کے الفاظ سن کر چونک پڑی کیونکہ ٹائیگر تو ایک عام سا بدمعاش ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اعلیٰ ہو ٹلوں اور کلبوں میں گھومتا مجرما رہما ہے لیکن اس کی برحال کوئی سرکاری حیثیت کبھی سامنے نہیں آئی۔ میں نے جب سپیشل ہسپتال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو تھجے بتایا گیا کہ یہ عکوست کا ناب سیکرٹ ہے۔ پر تھے اطلاع ملی کہ اس ہسپتال کی ایک زس سپیشل ہسپتال میں کام کر میل ہے۔ جنانچہ شام کو میں اس کی رہائش گاہ پر و اس نے سدھے ہاتھوں کھ بتانے سے انکار کر دیا جس پر مجے اس پر تشدد کر ناپرا۔ حب اس نے اس ہسپتال کا محل وقوع بتایا اور خاص بات یہ سلمنے آئی کہ دہاں سنرل سیرٹری یول کے لو گوں کا علاج ہوتا ہے اور یا کیشیا سیرٹ سروس اور ملڑی انٹیلی جنس کے الي ايجنون كا بحى منكامي علاج موتا ہے۔ يه بات س كر تھے اس لاک کو گولی مارنا پڑی کیونکہ وہ زندہ رہتی تو لامحالہ میرے بارے میں رپورٹ سیکرٹ سروس اور ملڑی انٹیلی جنس تک پہننے جاتی اور میں چونکہ ایکر پسن ہوں اس لئے لازی بات ہے کہ وہ سب میرے خلاف حرکت میں آجاتے۔ ببرحال ٹائیگر اور اس صبنی کی یہ حیثیت سن كر محجه ب حد حيرت بهي بوئي اور تشويش بهي - اس كا مطلب كيونكه نائيكر ظاهر ب ند فمهين بهجانتا ب اور ندوه كچه بتائ كا الست اگروہ نکی جائے تو مچر تم کسی کلب میں اس سے مل کر اس سے دو تی کردادر بچراے مٹولو '..... رائف نے کہا۔ " او کے ٹھیک ہے۔ولیے جس قدر وہ زخی بتایا گیا ہے اس کا بجنا

ہے محال ۔ پیر بھی اگر نج گیا تو میں اسے ڈیل کر لوں گی ۔۔۔۔۔ سیل

ے کہا۔ " ظاہر بے ٹائیگر مرد ہے اور تم چاہو تو اے ایک لمح میں ذیل ۵ کر سکتی ہو"...... رانف نے مسکراتے ہوئے کہا تو سلی بے اختیار 🤘

کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ " او کے میں اب چلتی ہوں "..... سلی نے اٹھتے ہوئے کہا اور رالف نے اثبات میں سربلا دیا اور بھرسیلی تھوڑی دیر بعد اس خفیہ راستے سے نکل کر واپس یار کنگ میں چہتی اور چند محوں بعد اس کی کار کلب سے نکل کر وائیں طرف مڑی ۔ اب وہ اپنے فلیٹ پر جا رہی تھی تاکہ وہاں سے ایکریمیا میں اپنے باس سے برنس کے سلسلے میں 🖯 بات کر سکے۔اس کی رہائش ذایشان بلازہ میں تھی۔اس نے بلازہ کی یار کنگ میں مخصوص جگہ پر کار رو کی اور بھر اطمینان ہے آگے بڑھنے Ų

ی لگی تھی کہ اچانک اے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو دہ چونک کر مڑی تو ایک کاراس کے قریب آ کر رکی اور دوسرے کمجے کار کا عقبی ہے

دروازه کھول کر ایک لمباتزنگا نوجوان باہرآ گیا۔

" معاف کیجئے مس آپ کو اس طرح آواز دین بڑی "...... اس

ایجنٹوں کے کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ رانف نے کہا۔ ۔ تو پھر انہیں اعلیٰ حکام کے حکم پر سپیشل ہسپتال میں کیوں منتقل کیا گیا ہے'..... سیلی نے کہا۔

" میراخیال ہے کہ یہ کام اس ٹائیگر کے دوست علی عمران کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے خود بتایا ہے کہ وہ سنرل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل کالڑکا ہے اور انٹیلی جنس کے سپر نٹنڈ نٹ کا دوست ہے۔ اور ٹائیگر اس کا دوست ہے۔ یہ کام دوستی کے سلسلے میں ہوا ہے تاكه ان كاعلاج اعلى ويمانے ير بوسكے "...... دانف نے كما توسيلي نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔

" ہاں تقیناً الیما بی ہو گاسمہاں یا کیشیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ تھسک ہے تم نے میرے ذمن پر پر جانے والا بہت بڑا ہوجھ آثار دیا ہے"..... سلی نے اطمینان تھرے لیج میں کہا تو رانف بے اختیار

" اب جہارا کیا پرد کرام ہے۔ تم اس سپیشل ہسپتال جاؤگی"۔

" نہیں۔ میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں۔ تھے وہاں جانے کے لئے لامحاله كمسى اعلىٰ ترين افسر كاريفرنس چاہئے ورنہ وہاں عام لو كوں كو کون گھسنے دے گا"..... سلی نے جواب دیا۔

" ريفرنس كا تو كوئى مسئله نهي ب بمارك تعلقات اعلى ترين افسروں سے بھی ہیں لیکن حمہارے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہ ہو گا

" کوئی بات نہیں - فرمائے " ...... سیلی نے اس کے مهذب انداز

نوجوان لفيزك مهذبانه ليج ميں كمار

افتتیار انچل پڑی لیکن دوسر کے کمح اس کے ذہن میں یہ دیکھ کر W دهماکه ساہوا که وہ ایک لوہے گی کری پرموجو د ہے اور اس کا جسم W راوز میں حکوا ہوا ہے اور کار کی بجائے ایک جیب سے کرے میں W دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ کرے کا دروازہ بندتھا۔ " يه سيه سب كيا مطلب بهواسيه مين كمان بهون سيد كيا بهو ربا ہے "..... سیلی نے اتہائی خوفردہ سے لیج میں کہااور ادھر ادھر دیکھنے کیا نام ہے مہارا" ..... اچانک ایک سخت اور کر دری می آواز اس کے کانوں میں پڑی - یہ آواز سلمنے دیوار میں موجو د ایک سیاہ رنگ کے دائرے سے نکل ربی تھی۔ \* مم مم مرا نام سلي ہے ميں كمال موں مرا نام كون مواور مجھ مہاں کیوں لایا گیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے ۔۔۔۔ سلی نے لاشعوري طور پر انتهائي حيرت اور خوف سے تجرب ہوئے ليج ميں " تہارا تعلق کس تنظیم سے ہے "..... اس أواز نے پو چھا۔ الج بھی ای طرح کر خت تھا۔ . تنظيم - كيامطلب - مي تويمان ايك ايكريمين كمني مي طازم

ہوں".... سیلی نے حیرت بھرے کیجے میں کہا۔

" تو تم جائت ہو کہ مہارے جم کو تیزاب کے بالاب میں ذال

ویا جائے ۔ بولویہی جائت ہو "...... اچانک بولنے والے کا اجد اس قدر

رمسکراتے ہوئے کیا۔ " كاركى عقى سيث ير بيني جاؤورنه "..... اجانك اس مهذب نوجوان کا لچہ جمیریئے جسیا ہو گیا اور اس کے ساتھ بی اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک مشین پیش نظرآنے لگ گیا تھا۔ 🖹 کک۔ لک۔ کیا مطلب یہ "..... سیلی اس اچانک افتاد پر ہے المتنار بو کھلا ہی گئے۔ \* الك لحد ديركى تو تركير دبا دول كا يسخود بم في صرف تم سے چند باتیں یو چین ہیں۔ بیٹھو"..... نوجوان نے بھنکارتے ہوئے کہا توسلی بے اختیار کار کے کھلے دروازے سے اندر سیٹ پر بیٹھ کئ۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان بیٹھ گیا اور کار کا دروازہ بند کر ویا گیا۔ دوسرے کمح کار ایک جھنکے سے آگے بڑھی اور پھر حکر کاٹ کر وہ بلازہ کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتی جلی گئی۔ اس کمجے سلی کے ساتھ یتھے ہوئے نوجوان نے اچانک اس کے منہ پرہائق رکھ دیا۔ اس نے لاشعوری طور پر جدوجہد کرنے کی کو شش کی لیکن ایک لمجے کے ہزارویں جھے میں اس کا ذہن اس طرح تاریک پڑ گیا جسے کیرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ مجر جس طرح اس کا ذہن اجانک تاریک ہوا تھا ای طرح اچانک اس میں روشنی کی اہر سی دوڑی اور اس کی آنگھیں کھل کئیں لین آنکھیں کھلتے ہی جسے ہی اس کاشعور بیدار ہوا دہ ب

نے انتہائی طنزیہ کیجے میں کہا۔ " نہیں یہ غلط ہے۔ میں نے الیما نہیں کیا۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے"..... سیلی نے کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ الكاركرتى رب كى كيونكه وه اگر رالف كے بارے ميں بتا بھى وى حب بھی سرکاری ایجنسیوں نے اس پریقین مذکر ناتھا۔ " کیا یہ مہارا آخری فیصلہ ہے"..... بولنے والے نے عراتے " میں کے کمہ ربی ہوں۔ حمس غلط بتایا گیا ہے۔ میں بے گناہ ہوں "..... سیلی نے کہا لیکن دوسرے کھے کمرے کی جہت ہے سرخ رنگ کی شعاعیں اس کے جسم پر بڑیں اور ایک کھیے کے لئے اس کا جسم جسے ان سرخ شعاعوں نے گھیرسالیا۔ دوسرے کمح شعاعیں غائب ہو کئیں۔ سیلی حران تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ یہ شعاعیں کیوں اس پر والی گئ تھیں کہ اجانک اے اپنے جسم پر خارش ہونے کا احساس ہوالیکن چونکہ اس کے ہاتھ حکڑے ہوئے تھے اس لیے وہ محبانه سكتى تھى اور خارش لمحد بدالمحد برصتى جارى تھى۔اس نے كرى پر بے چینی سے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا جمم راؤز میں اس بری طرح حکزا ہوا تھا کہ وہ زیادہ حرکت نہ بی کر سکتی تھی اور خارش اس کے مذ صرف ہو رے جمم میں پھیل گئ تھی بلکہ لمحہ یہ لمحہ وہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور سیلی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ماگل ہو جائے گ۔ اس کا چرہ بگر ساگیا تھا اور آنکھیں باہر کو نکل آئی

سرد ہو گیا کہ سلی کے جسم میں بے اختیار خوف کی ہریں می دوڑتی " مم \_ مم \_ سي چ كمد رى بون - سي زلاى كمين ك سيز آفس س مازم ہوں۔ زلاس بلازہ میں اس ممین کا آفس ب تم دہاں سے چک کر مکتے ہو۔ میں مج کم رہی ہوں "..... سیلی نے خوفردہ لیج " تم سول ہسپتال گئیں اور تم نے ایک زخی غنڈے ٹائیگر کے بارے میں یو چھ کچھ کی جب اعلیٰ حکام کے خصوصی احکامات پر سپیشل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھر تم نے اس سپیشل ہسپتال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ایک نرس پر قا ملاء حملہ كياساس كے باوجود تم كه ربى موك تم صرف الك فرم كى طازم ہو " ..... بولنے والے نے الیے لجے میں کما صبے وہ بول مدرہا ہو کوڑے مار رہا ہو اور سلی کے جسم میں خوف کی ہریں سی دوڑتی علی گئیں۔ وہ اب مجھ کمی تھی کہ اس پوچھ کچھ کی وجہ سے وہ کسی سرکاری ایجنسی کی نظروں میں آجکی ہے۔ - مم مم مين في تو ايما نهي كيا .... سلى في الشعوري طور پر کہا کیونکہ اچانک اے خیال آیا تھا کہ اس نرس کو تو اس نے ہلاک کر دیا تھا اس لئے وہ تو اس کے بارے میں نہیں بنا سکتی۔ " تم نے جس نرس کو اپنی طرف ہے ہلاک کر دیا تھا وہ چ گئ ے اور اس نے حمہارا حلیہ تفصیل سے بنا دیا ہے " ...... بولنے والے

ی یا خارش کمحہ بہ کمحہ تیز ہوتی جلی جائے گی سیلی اور نہ تم مرسکو گ

میں سب کھ بتادی ہوں۔ میں نے اس سے نہ بتایا تھا کہ تم مرکاری لوگ شاید میری بات پر یقین یه کرو است سلی نے کہا اور مراس نے لینے بارے میں سب کھ تفصیل سے بتانے کے ساتھ ساتھ رالف کے بارے میں بتایا اور پر رالف سے ہونے والے مودے سے لے کر اپنے رہائشی بلازہ میں پہنچنے سے پہلے رالف سے ہونے والی ملاقات اور وہاں ہونے والی تمام باتیں یوری تفصیل ہے a بنا دیں۔ وہ اس طرح مسلسل بول رہی تھی جیسے اس کے منہ میں یب ریکار ڈر فٹ ہو جے آن کر دیا گیا ہو۔ " ٹائیگر اور اس کے ساتھی پر قاملانہ حملہ کس نے کرایا ہے اور الكول" ..... بولين واليه تي يو جهار " مج رالف نے بتایا ہے کہ حملہ راجو گروپ نے کیا ہے لیکن مالف کا کوئی تعلق راجو گروپ سے نہیں ہے اور نہ ہی اس نے راجو اروپ کو اس بارے میں بید ٹاسک دیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اوريد كام كرسكتاتها السيسلي في جواب ديار " تم جانی ہو راجو اور اس کے گروپ کو" .... بوسے والے نے

اور نه جي سكو كي اس ك جب تم اصل حقائق بيآنا جابو تو بيا دينا اور حمهاری خارش مزید نه بره ه گی "...... و بی آواز دوباره سنائی دی ادر سلی یکفت مذیانی انداز میں چنخ بڑی۔ ٠ رو كو ـ رو كو اس عذاب كو ـ رو كو فار گاذ سيك رو كو - ميں بياتي ہوں۔ رو کو "..... سیلی نے مذیانی انداز میں چھٹے ہوئے کہا اور پھروہ مسلسل چین للی۔ اس کی حالت واقعی لحد بدلحد خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاری تھی۔اچانک چھت سے چٹک کی آواز کے ساتھ ی نارتجی رنگ کی روشنی کی ہریں اس کے جسم پر پڑیں اور پھر غائب ہو كئيں اور اس كے ساتھ ہى اسے يوں محسوس ہوا جيسے كسى نے اسے تھنڈے یانی کے تالاب میں دھکیل دیا ہو۔ خارش اس روشنی کے یزتے می غائب ہو چکی تھی اور اسے یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا جیے وہ کسی انتہائی تنزآگ کے الاؤے نکل کر انتہائی ٹھنڈے یانی ہے نہا رہی ہو۔اس کے یورے جسم میں سکون سا بھیلتا حلا گیا اور سلی نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیسے تھے۔ " اوه ــ اوه گاؤ ـ کس قدر خو فغاک عذاب تھا۔ اوه ــ اوه "...... سيلي کے منہ سے بے اختیار نکلار

" یہ عذاب اس سے زیاوہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے اس لیے جو کچھ

چ ہے وہ بیا وو "...... بولنے والے نے سرد کیج میں کہا۔

" اس رالف یا اس کے باس و کٹر کا سیٹھ راحت سے کیا تعلق ہے" ..... بوتھا۔

، نہیں۔ میں نے صرف اس کا نام سنا ہوا ہے ۔ سیلی نے

W

m

جوزف کار حلاتا ہوا سڑک پرتیزی سے آگے بڑھا حلاجا رہا تھا۔اس کے ساتھ والی سیٹ پر عمران موجود تھا۔ عمران کے چرے پر کسی خوفناک فنڈے جیما ماسک میک اب تھا۔ اس نے غنڈوں کا مقبول لباس جینزاور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور گلے میں سرخ رنگ کا رومال مجی باندها ہوا تھا۔ تھوڑی ویر بعد کار ایک سرائے بنا ہوئل کے سلمنے جا کر رک گئے۔ یہ راجو کا ہوٹل تھا۔ کار جسیے ہی رک عمران اور جوزف دونوں نیچ اترے مجوزف نے کار لاک کی۔ " طیعنے باس "..... جوزف نے عمران سے کما تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ م اس وقت تم باس بوسي تو صرف تمهارا ساتھي بون اور مرا

" سنٹھ راحت ۔ کون سنٹھ راحت میں تو یہ نام پہلی بار سن رہی ہوں"..... سلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " او كے چونكه تم نے مج بول ديا ہے اس كے في الحال تم زنده ر مو گی " ..... بولنے والے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی آواز آنی بند ہو ہوئے کہالیکن کسی طرف سے کوئی جواب ند ملاتو وہ خاموش ہو گئ-ظاہر ہے اب وہ کب تک چھ سکتی تھی۔ بھر اجانک چھت سے بطک کی آواز سنائی وی اور زرو رنگ کی تیز روشنی اس پر پری اور اس ک ساتھ ہی اے یوں محسوس ہواجیے وہ کسی گہرے اور آاریک اندھے کنویں میں گرتی چلی جارہی ہوسیہ احساس بھی اے صرف چند کموں کے لیے ہوا بحراس کے احساسات بھی اس تاریکی میں ڈویتے علے گئے

نام مائيكل ب-"..... عمران نے كہار

مكياية آبكا مكم باس مسيد جوزف في كما

" جوزف دی گریٹ ۔ کون جوزف دی گریٹ "...... غنڈے نے حیران ہوتے ہوئے یو جمار " میرا نام جوزف دی گریت ہے"...... جوزف نے برے تحند کے میں جواب دیتے ہوئے کیا تو عمران اس کے اس تھنڈے کچے پر بے اختیار مسکرا دیا۔عمران جانبا تھا کہ جوزف جوانا کی نسبت زیادہ تھنڈے مزاج اور ٹھنڈے ذمن کا مالک ہے اور بھر قاہر ہے عمران بھی اس کے ساتھ تھا۔ " كالا ناگ عبال موجود نہيں ہے۔ تم تھے بتاؤكيا كام ہے"۔ کاؤ نٹر مین نے سرو کیج میں کہا۔ " تہارا کیا نام ہے " ...... جوزف نے پو چھا۔ "ميرانام سينوب"..... اس بهلوان نما خند ك في بزي فاخرامه لجيج ميں كما۔ " تو مجرتم بنا دو كه راجو كمال ملح كا" ...... جوزن نے اى طرح مرد کیج میں کہا تو اس بار سینو بے اختیار اچھل پڑا۔ " كياكمه رب مو- تمهارا چيف سے كيا تعلق ب" ..... سيون حیرت بحرے لیج میں کما۔ " میں نے اے ایک کام دینا ہے"..... جوزف نے جواب دیا۔

\* سوری جوزف مند بی کالے ناگ سے تمہاری ملاقات ہو سکتی

m

ہے اور نہ چیف سے کیونکہ تم دونوں اجنبی ہو اور اجبیوں سے **ال**اقت نہیں ہو سکتی :...... سیفر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

" ہاں " ...... عمران نے جواب دیا۔ " اوے \_ آؤ طو" ..... جوزف نے اس بار بڑے تحت لیج میں کہا اور بچر وہ تیزی سے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار مسکراتا ہوا اس کے پیچے جل پڑا۔ ہوٹل کا ہال انتهائي گنده تمحاله وہاں منشیات کا انتهائی غلیظ دھواں بھرا ہوا تھا اور ميزوں پر موجو دعورتيں عام طوائفيں اور مردعام غندے نظر آ رہے تھے اور وہاں سستی قسم کی شراب عام بی جا رہی تھی۔ ایک طرف ا کیب بڑا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس پر دو پہلوان نما غنڈے موجود تھے جن میں سے ایک غنڈوں جیسے ویٹرز کو سلائی دینے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا خاموش کھوا ہوا تھا۔اس کے جسم پر جینز تھی اور اس نے بھی جیک چہن ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے مندمل نشانات بھی کافی تعداد میں تھے۔ سرے گنجاتھا اور جسم کسی سانڈ ک طرح بصيلا مواتما اس ليع جسماني طور پروه حاصا مصبوط نظرا رباتها-اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔جوزف اور اس کے بیچے عمران اس کاؤنٹر کی طرف برصتے علے گئے۔اس پہلوان منا کاؤنٹر مین کی نظری اب ان پرجی ہوئی تھیں۔اس کے جبرے پر الحمن کے تاثرات تھے شاید وہ انہیں پہچاننے کی کو مشش کر رہاتھا۔ " کالے ناگ سے کہو کہ جوزف دی کریٹ آیا ہے" ...... جوزف نے کاؤنٹر کے قریب جاکر انہائی سخت لیج میں اس پہلوان نما غنڈے ے مخاطب ہو کر کما۔

ا کی وهماکه ہوا اور اس کے ساتھ ہی سیفر چیجنا ہوا اچھل کر الی بشت پر موجود شراب کی بو تلوں کے رکی سے نکرایا اور نیج کر گیالیا اس کے ساتھ می لکفت مشین پینل کے چار بار مسلسل دھما کھا ہوئے اور ہال کے کونوں میں موجو و مسلح افراد جو اب تیزی سے کاؤنٹر ی طرف بڑھ رہے تھے چھٹے ہوئے نیچ کرے اور تربی لگے۔ فائرنگ مجی جوزف کی طرف سے بی کی گئ تھی۔ اب تو ہال میں بھگارڑ مج گئی اور عورتیں اور مرد چھنے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف برصة على كئے جبكه سينونينچ كركروالس الحابي نه تعاالسته دوسراآدي کونے میں لگا کھوا تھا۔اس کے جرب پراب شدید خوف کے ماثرات " کہاں ہے وہ کالا ناگ"...... جوزف نے اس کی طرف پلفتے

ہوئے سرد کھیج میں یو جھا۔

" وه دوه باس اپنے وفتر میں ہے" ..... اس آدمی نے خوف سے لڑ کھڑاتے ہوئے لیجے میں کہا۔

" بلاؤ اسے عبال ساسے بتا وو کہ عبال کیا ہوا ہے "...... جوزن نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس آدمی نے روبوٹ کے سے انداز میں سربلا دیا اور بچر کاؤنٹر پربڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے كافيد ہوئے ہاتھوں سے دو بٹن پريس كر ديئے -

مائیکل تم گیٹ پر تھبرو اور کسی کو اندر مت آنے ویٹا ہے جوزف نے مر کر خاموش کھوے عمران سے بڑے تھکماند کیج میل " صرف التنابياً وو كد كيا وه دونون يهان موجود بين يا نهين ليكن چ بنانا"..... جوزف كالجبه ادر زياده سرد مو كيا-

" تو حمهارا خيال ہے كه سيو جموث بوالا ہے۔ نائسنس مالو دفع ہو جاؤسہاں سے ۔شکل کم کروورنہ "..... سینو نے اس بار تقریباً چیجنے ہوئے لیجے میں کہا۔

\* اوکے اب ذمہ داری میری نہیں رہی \*..... جوزف نے انتمالی اطمینان بجرے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہال کی طرف مز

" سنوميرى بات سنو" ..... اچانك جوزف في چيخ بوك كما تو ہال میں برپاشور یکفت ختم ہو گیا اور سب چونک کر کاؤنٹر کی طرف

" ميرا نام جوزف إ اور ميرا تعلق سنكي كرز سے ب- تمسير معلوم ہو گا کہ سنکی کرزنے رین ہو کلب میں کیا کیا تھا لیکن ود میرا ساتھی تھا وہ سانپوں کے ساتھ ساتھ سنپولیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے لیکن میرا نام پرنس جوزف ہے میں صرف بڑے سانبوں ک سر کچلتا ہوں اس لیے تم میں ہے جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ ایک منث ك اندر اندرسبال ب حلاجائي "..... جوزف في چيخ بوك

\* يد - يد كيا كه رب بوتم - حماري يد جرأت مسيون التبائي عصيل لج مين كما ليكن اس سے ملك كداس كا فقره مكمل موت

L)

" ادحر۔ ادحر رابداری ہے۔ رابداری ہے"...... مار ٹن نے جوزف کے عزانے پر اور زیادہ خوفردہ ہوتے ہوئے کہا اور بھر اس کا<sup>UL</sup> فقرہ ختم ہوا ی تھا کہ جوزف نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پشل الل کا ٹریکر دبا دیا اور مارٹن دل پر گولی کھا کر چیخیا ہوا سیفو کی طرح . شراب کے رمک سے نگرایا اور پھرنیچ گر گیا۔ای کمحے راہداری میں دوات ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں توجو زف بحلی کی می تیزی ے آگے بڑھ کر راہداری کی دیوار کے ساتھ بشت لگاکر کھوا ہو گیا۔ دوسرے کمح ایک تھینے کی طرح بلا ہوا آوی جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی ووڑ ما ہوا راہداری سے باہر آیا ہی تھا کہ جوزف کی لات بحلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی ادر آنے والا چیخنا ہوا احجمل کر منہ کے بل فرش پرجا کرا۔اس کے ہاتھ سے مشین گن اڑتی ہوئی <sup>ک</sup> کافی دور مین گیٹ کے قریب کھڑے عمران کے قریب جا کری۔ عمران نے جمیٹ کر مشین گن اٹھا لی۔ نیچے کرنے والا بحلی کی سی 🖻

الیکڑک کرنے دوڑ رہا ہو۔ " تم۔ تہاری یہ جرآت کہ تم کالے ناگ پرہا تھ اٹھاؤ"...... آنے والے نے چیخے ہوئے کہا۔

تیزی سے اللہ کر کھوا ہوا۔اس کا چرہ غصے کی شدت سے اس طرح ا

بورک رہا تھا جیے اس کے جرے پر موجود اعصاب میں انتہائی طاقتور

ے ہے ہوئے ہا۔ " ہا تھ کہاں اٹھایا ہے۔ پر اٹھایا ہے اور میں سانپوں پر ہا تھ اٹھانا ' یس باس' ...... عمران نے بڑے مؤدبانہ لیج میں کہا ادر تیزی ہے آگے بڑھ کر وہ گیٹ پر اس طرح کھوا ہو گیا جیسے اگر اس نے جوزف کے حکم کی تعمیل میں ایک لیجے کی بھی دیر کر دی تو نجانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔

"باس - باس میں کاؤنٹر ے مار فن بول رہا ہوں - دوآدی کاؤنٹر ر آئے ہیں جن میں ہے ایک حیثی ہے۔ اس نے اپنا نام پر نس جو زف دی گرمٹ بتایا ہے۔ اس نے سیغ ہے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو سیغ نے اٹکار کر دیا تو اس نے بال والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کا تعلق سنکی کرز سے ہے اور اس نے سب بال والوں کو باہر جانے کا کہر دیا۔ سیغ نے داخلت کرنا چاہی تو اس نے اس گولی ماد دی اور بال میں موجو و سائو، راشیل، باؤ اور شیرے کو جمی پرنس نے ہلک کر دیا ہے " ...... اس آدی جس نے اپنا نام مار من برنس نے ہلک کر دیا ہے " ..... ہی کہا۔

" یس باس وو آدی ہیں اور مسطے ہیں" ....... دوسری طرف سے جواب حضا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھ دیا۔

"بب-بب-باس آرہا ب " ...... مار من نے خوفردہ سے لیج میں

۔ \* کہاں سے آئے گا۔ بولو \* ...... جو زف نے عزاتے ہوئے لیج میں ی اس کا دوسرا ہاتھ گھوما اور کالے ناگ کے چہرے پر ڈور دار تھیز پڑا۔

پھر تو جیسے جو زف نے کیے بعد دیگرے تھیڑدں کی بارش کر دی اور

شاید چھنے یا ساتو میں تھیڑ پر کالا ناگ جیتی ہوا ہوش میں آگیا تو جو زف

نے جیب سے مشمین پیش نکال کر اس کی نال کالے ناگ کے سیسے پر سا

ز کھ دی۔

۔ خبردار اب اگر حرکمت بھی کی تو گولی دل میں اتر جائے گی ۔۔ ←

جوزف نے عزاتے ہوئے کہا۔ " تمر تم کون ۔ یہ یہ تجھے کچے تم نے بار گرایا ہے۔ کچے اسس کالے ناگ نے اس بار خوزوہ سے لیج میں کہا۔وہ اب شاید جوزف سے ذمنی طور پر مرحوب ہوگیا تھا۔

" تم نے اور حمہارے آدمیوں نے میرے ساتھیوں پر ٹاور روڈ پر قائلانہ حملہ کیا تھا بولو کس کے کہنے پریہ کام ہوا۔ بولو ...... جوزف نے عراقے ہوئے کہا۔

مم میں نہیں جانیا "......کالے ناگ نے رک رک کر کہا کے ایک دورک رک کر کہا کے ایک دورک کے لئے ایک دورن نے اپنے تا پاقتہ کی دو الگلیاں نیزے کی طرح اس کی ناک میں محسیر دیں جبکس دورسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین کیشل ابھی تک کالے ناگ کے سینے رجم اہوا تھا۔
رجم اہوا تھا۔

ر سابق ہوئے۔ " بولو ورنہ"...... جوزف نے چینے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نہ صرف بوٹ سے کالے ناگ کی پنڈلی پر زور وار ضرب نگائی M ا بن توہین مجھنا ہو اور پیروں سے ان کا پھن کیل دینا ہوں '-جوزف نے مسکر اتے ہوئے کہا تو گیٹ کے پاس کھڑا عمران اس کی بات پر بے افتدار بنس پڑا۔

" میں جہاری ہڈیاں توڑ دوں گا" ..... کالے ناگ نے عصے ک شدت سے چھنے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکفت اچمل كريورى قوت سے جوزف پر حمله كردياليكن اس كا انداز عام غنددن جيباتها ترببت يافته لزاكون جيبائة تحارجوزف اي جكه المينان ے کوا تھا۔ دوسرے کمح اس کا بازو بھل کی می تیزی سے حرکت میں آیا اور کالے ناگ کا تھینے جسیا جسم اچھل کر ووفٹ دور ایک وهماے سے فرش پرجاگرا۔ نیچ گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ای کمح جوزف کی لات حرکت میں آئی اور کالے ناگ ک لپیلیوں میں بڑنے والی زور وار ضرب نے اسے کسی فٹ بال کی طرح رول ہونے پر محبور کر دیا۔ جوزف کی دونوں لاتیں اب مسلسل حرکت میں آگئیں اور چند کموں بعد ہی کالا ناگ بے ہوش ہو جکا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکلنے لگاتھا۔اس کا چہرہ تکلیف کی شدت ے منخ ہو جکا تھا۔

بس کافی ہے۔ اب اس سے پوچھ گچھ کرو تسسسے عمران نے کہا تو جوزف تیزی سے جھکا ادر مجر اس نے ایک ہاتھ سے بہ ہوش پڑے ہوئے کالے ناگ کو گردن سے بکڑا اور دوسرے کچے ایک جھنگے سے اٹھاکر اس نے اسے نزدیک پڑی ہوئی کری پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ روک رہے تھے اور انہیں تفصیلات بتا رہےتھے۔عمران این کار کیالا طرف برسما حلا جا رہا تھا۔ جو زف بھی اس کے بیچے جل برا اور بھرل تموری دیر بعد اس کی کار بحلی کی سی تیزی سے آگے برھ کئے۔ وه مماشہ تو رہ گیا ہاس " ...... جوزف نے کہا۔ وہ شاید اس زہر کی بات کر دہا تھا جس کے بعد انسان کے جسم کے ایک ایک ردئیں سے خون فوارے کی طرح لکاناشردع ہو جاتا ہے۔ \* ابھی تو ایک سنیک ہلاک ہوا ہے اور یہاں دارالحکومت ان سنیکس سے بمرا پڑا ہے "...... سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران نے جواب دیا توجوزف نے اشات میں سرملا دیا۔ " باس اب اس سیم راحت کا بھی خاتمہ ہونا چاہے ۔ اصل سنیک تو وی ب مسس چند محوں کی خاموشی کے بعد جو زف نے کہاے " ہاں جہاری بات درست ہے۔اب سیرٹ سروس اسے اعوا کر ك رانا باؤس لے آئے كى اور پراس برتم وہ زہر انجيكك كر ديناہے اس کی موت واقعی عبرتناک ہونی جائے "...... عمران نے بھنکارتے ہوئے لیجے میں کمااور جو زف نے اشبات میں سرملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار رانا ہاؤس میں واخل ہوئی اور پورچ میں جا کر رک گئ تو عمران کار سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھا یا سٹنگ روم کی طرف بڑھنا حیلا گیا۔ اس نے دہاں پہنچ کر رسپور اٹھایا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے نسہ 🤇

ا ایکسٹو اسس رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیر ۱۱

بلکہ این انگلیوں کو اوپر کی طرف زوردار جھٹکا دیا اور کالے ناگ کا جسم بری طرح توبا اور اس کے علق سے اس قدر کر بناک چے تکلی کہ جسے اے کند چری سے ذرع کیاجارہا ہو۔ " بولو كس في حميس بيه كام ديا ب- بولو" ..... جوزف في عزاتے ہوئے کہا۔ " حس - سیٹھ راحت نے- سیٹھ راحت نے "..... اس بار کالے ناگ کے حلق سے لاشعوری انداز میں الفاظ نگلے۔ " مُصلِك ب- اب بات سجھ میں آگئ ب- اے ختم كرد اور علو" ..... دروازے پر کھڑے عمران نے کہا تو جوزف نے تھنے میں مسی ہوئی انگلیاں ایک جھنگے سے مینجیں ادر اس کے ساتھ ی دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین بسل کا ٹریگر دبا دیا اور کالے ناگ کے طلق سے جے تکلی اور اس کا جسم اس بری طرح سے تزیا کہ وہ کری سمیت نیچ فرش پر جا گرار جوزف نے ددبارہ ٹریکر دبا دیا اور اس بار بھی گولیاں اس کالے ناگ کے سینے پریویں اور اس کا پورک ہوا جمم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔جوزف نے جھک کر خون آلود مواد میں لتھوری ہوئی اپنی دونوں انگلیاں کالے ناگ کے لباس سے صاف کیں اور مجروروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران ملے ی دروازے سے باہر جا جا تھا۔ باہر دیرانی تھائی ہوئی تھی۔ کوئی آدمی بھی موجود منہ تھا اور پھر جوزف اس کی دجہ بھی بھے گیا۔ کچے دور لوگ موجود تھے اور وہ وہاں آنے والوں کو ہال کی طرف جانے ہے

## Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

W W

اور بحر ثون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے ننبر ڈائل کرنے فروع کر دیئے۔

" ذا كثر صديقي بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ڈاكثر

مدیقی کی آواز سنائی دی۔

"على عمران بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا یوزیشن ب ٹائیگر ارجوانا کی "..... عمران نے یو چھا۔

وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں عمران صاحب میں الكر مدیقی نے جواب دیا۔

" او کے بس یہی یو چھنا تھا۔ شکریہ "...... عمران نے کہا اور رسیور کو کر وہ اٹھا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ جبرے پر وجود میک اب صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھنگ کا باس بھی ن لے۔میک اب ختم کر کے اور لباس تبدیل کر کے وہ پورچ میں م کیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔

مي اين فليك برجارها بون جوزف "..... ثائيكر اورجوانا تيزى ے صحت یاب ہو رہے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو مجر خود ی ں سیھ راحت اور اس و کمر گروپ وغیرہ سے نمٹ لینا"۔ عمران نے کما اور کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور و اس جیے بجرم تو عباں لا کھوں نہیں تو ہزاروں تو بہر حال موجود 🚺 اف نے اخبات میں سربطا دیا تو حمران نے کار سارٹ کر کے اسے

کی آواز سنائی دی۔ " عمران بول رہا ہوں طاہر رانا ہاؤس سے اس ایکر می اڑک کے

بارے میں کچے ستہ حلائے..... عمران نے پو چھا۔

جي بان وه چوبان اور نعماني كو ايك ربائشي بلازه سي جاتي مولى مل كى تمى ـ وه اسے دائش مزل چوڑ كئے اور اب وه اسے ون ميں مقید ہے۔ میں نے اس سے بوچھ کچھ کی ہے۔اس کا نام سلی ہے"۔ بلکی زیرو نے اس بارا می اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے سلی سے ہونے والی تام بات چیت ک

تفصيل بھي دوہرا دي۔ واس كا مطلب ب كديد الكريميا ك كسى عام س مجرم كروب كى عبان عائدة ب ..... عمران في الك طويل سائس ليت بوك

"آپ كا خيال درست ب " ...... بلك زيرون جواب ديا-" بجراے بے ہوش کر کے دانش منزل سے باہر چھنکوا دو"۔

١٠ ي ختم نه كر ديا جائے ببرهال مجرم تو بي مس..... بلك زرو

ہوں گے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے سنیک محر و کا ہے۔ ..... عمران نے افزا اور تعوزی دیربعد اس کی کار دانا ہاؤس سے نکل کر اپنے فلیٹ کی جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دباکر رابطہ ختم کیا ، وق برعی علی جاری تھی۔

m

W

ہے "...... رانف نے کہا۔
"کیوں کیا ہوا ہے" ..... و کمڑنے ہونٹ ہجاتے ہوئے کہا۔
" باس اس کے پنچے سرکاری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں "۔ رانف نے کہا تو و کمڑ ہے افتتیار اچل پڑا۔
" کیا کہ رہے ہو۔ سرکاری ایجنسیوں کا اس عام می لڑگ سے کیا تن ہوسکتا ہے "..... و کمڑنے حیرت بجرے لیج میں کہا۔
" باس آپ کو تو معلوم ہے کہ راجو گروپ نے سنک کھڑ کے

کے کام کرنے والے ٹائیگر اور جوانا پر سڑک پر ہی فائر کھول دیا <sup>-</sup> \*......رالف نے کہا۔

" ہاں اور وہ نقیناً ہلاک ہو ملے ہوں گے "...... و کٹرنے جواب

' نہیں با**ں۔ پولیں نے انہیں** سول ہسپتال پہنچایا تھا لیکن پھر اُر سرکاری منام سر اسکالہ تارین وونوں کو کس خفہ سیبیجیل

میثال میں منتقل کر دیا گیا ہے ' ...... دانف نے جواب دیا۔ \* اعلیٰ سرکاری حکام کے احکامات پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ کیا اب

ں سرکاری حکام خنڈوں اور بدمعاشوں کا علاج کراتے کچر رہے۔ \*..... وکٹرنے کرخت ہے لیج میں کہا۔

م باس ایکریمیا کے میگ گروپ کی او کی سیل عباس منشیات کے عب میں ملوث ہے اور وہ میری دوست ہے۔ سیلی نائیگر کو جانی ساس نے تیجے کہا کہ وہ ٹائیگرے مل کر اس سے بید معلوم کرے پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نج انمی تو و کٹرنے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ \* لیں و کٹریول رہاہوں "...... و کٹرنے سیاٹ لیجے میں کہا۔

ا میں و تعربوں رہا ہوں "...... و تعربے سیات ہے میں ہمانہ است کی میں مطابق کی است کی مان کو کسی خلیہ سیطن ہوں ۔ " رانف بول رہا ہوں باس "...... دوسری طرف سے رانف کی میں سیطن کے احکامات پر ان دونوں کو کسی خلیہ سیطن

خوبصورت انداز میں سے ہوئے کرے کی ایک آرام کری پروکڑ نیم وراز تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا کہ یاس تیائی بر

آواز سنائی دی تو و کٹر بے افتتیار چونک پڑا کیونکہ رانف سوائے ایمر جنسی کے اسے فون نہ کیا کر تا تھا اس لئے دہ اس کی اس طرز اچانک کال پرچونک پڑا تھا۔

سکیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے "...... و کثر نے سخت کیجے میں عام

" باس اس آریه محلے والی کڑ کی والا معاملہ ون بدن خراب ہو تاجا .

خاص ہوٹل میں سنکی کر ز کا ایک اور صبثی جس نے اپنا نام پرنس W جوزف بتایا ہے اس کے ساتھ ایک اور مقامی آدمی تھا جس کا نام الل مائیکل بتایا گیا ہے انہوں نے وہاں فائرنگ کی اور پھر راجو کے خاص الل آومی کالا ناگ سے یو چھ کھے کر کے اس کا خاتمہ کر ویا اور نکل گئے۔ وبال انبول في جه سات افراد كا خاتمه كر ديا ب " ..... رالف في تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ " يد كيا سلسله ب- سركاري الجنسيان آخر بمار يتي كيون پر گئ ہیں <sup>\*</sup> ..... و کٹرنے حیرت بھرے کیج میں کہا۔ "اس بات پر تو میں خود حیران ہوں اور باس میں نے اس بر افیا عور کیا ہے اور میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اب عفلت نہیں كرني چاہيئے ۔ جميں اس كااصل بيں منظرجا ننا چاہئے ۔ جہاں تك ميرا خیال ہے کہ یہ کام جبار خان کا ہو سکتا ہے کیونکہ سیلی نے یہ بات ریس کی ہے کہ بالی ڈے ہوٹل کا پینجر انتھونی بھی اس نائیگر کے 🕝 بارے میں معلومات کرا رہا ہے اور اس کا تعلق جبار نمان سے ہے 🕨 عالانکہ انتھونی میرا مجی دوست ہے لیکن اس نے آج کک محج اس بات کی ہوا نہیں لگنے وی کہ اس کا کوئی تعلق جبار خان سے بھی ہے۔ جب سلی نے محم بایا تو میں نے خفیہ طور پر محقیقات کرائی تب معلوم ہوا کہ انتخونی تو جبار خان کا خاص الخاص آدمی ہے اس لئے میرا خیال ب کہ جبار خان نے کی ذریعے سے سرکاری ایجنسیوں کو ہمارے گروپ کے خلاف کام پر نگایا ہے تاکہ ہم خوفزوہ M

گ کہ ٹائیگر کس سے کہنے پر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے لیکن ال دوران ٹائیگر اور اس کے صبی ساتھی پر راجو کروپ نے فائر کھن ویا۔ اس او ک سیلی نے ہی مجھے اس کی اطلاع وی تھی۔ مجروہ سوم ہسپتال گئ تاکہ وہاں سے معلوم کرسکے کہ یہ دونوں زندہ میچے ہیں مر گئے ہیں۔ وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ سرکاری حکام کے خصوم احکامات پرانہیں سپیشل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔جب اس سپیشل ہسپتال کے بارے میں پوچھ کچھ کی تو اسے ٹال دیا گیا لیم اسے بیت جل گیا کہ وہاں کام کرنے والی ایک زس ممال کام ک ہے۔ وہ شام کو اس کے کوارٹر میں گئ اور وہاں اس نے اس پر تھ كر ك سيشل بسيتال كابت معلوم كراياليكن اس كے بعدا اے ا كرے بے ہوش كر ديا كيا۔ ہوش ميں آنے كے بعد اس كى آنكھ اكل اجہائی بھیب سے کرے میں کھلی جہاں وہ راوز میں حکوی ہوئی تھا پر ایک پراسرار سی آواز نے اس سے بوچھ کچھ شروع کر دی۔ دو ے یہ یو چھنا طبیع تھے کہ وہ ایکر پسن ہو کر کیوں اس ٹائیگر بارے میں پو چھتی گھررہی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سنی اس زس پر تشدو کر کے اس سے سیشل سیسال کا ب معلوم ہے۔ پر ہمارے بارے میں اس سے بوچھ کچھ کی گئ اور پر کس كى مدد سے اسے بے ہوش كر ديا گيا۔ جب وہ بوش ميں آئى م نیشل پارک میں پڑی ہوئی تھی۔اس نے مجمعے فون کیا اور سعا حالات بنائے۔ اوحر باس یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ راجو کروب

canned By WagarAzeem pakistanipoin<sup>.</sup>

" بیں سر ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " سلو فاسر بول ربا مون "..... جند محول بعد الي مردانه آواز سنانی دی ۔ " و كثر بول ربا بهوس فاستركيا حمارا فون محفوظ بي " ...... و كثر " محفوظ اوہ اچھا ایک منٹ" ..... دوسری طرف سے چونک کر کہا » ہیلو "...... پحند محوں بعد فاسٹر کی آواز سنائی دی۔ " ہاں ہو گیا ہے فون محفوظ "...... و کٹرنے کہا۔ ہاں لیکن کیا بات ہے جو اس قدر احتیاط برت رہے ہو۔ دوسری طرف سے حیرت تجرے کیج میں کہا گیا لیکن کہا ہے تکلفانہ " ایک انتہائی اہم کام ہے فاسڑ۔ سرکاری ایجنسیوں کے سلسلے میں۔ کیا تم میرے پاس آسکتے ہو میرے آفس میں تاکہ تفصیل سے مات ہو سکے۔ ویسے فکر مت کرو تمہیں اس کام کا بورا پورا معاوضہ لے گا ۔۔۔۔۔ و کٹرنے کہا۔ " پھر تو واقعی کوئی اہم بات ہی ہو گئ ہے کہ تم اس طرح کھلے عام معاوضے کی بات کر رہے ہو لیکن کیا تم فون پر نہیں بتا سکتے ۔۔ فاسٹرنے بنسنے ہوئے کہا۔ و سلے میرا خیال تھا کہ فون پر ہی بات کر لوں اس لئے میں نے

ہو کر کام محتم کر دیں یا بھر ہمارے اہم آدمی محتم ہو جائیں اور ہم کمزور ہو جائیں اور وہ مارکیٹ پر قبضہ کر لے "...... رانف نے کہا۔ "آج تک تو ایمانهی مواادر دوسری بات یه که اب تک مماری کسی سلائی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں پڑی اور نہ ہی سلائی سے متعلق كروب ك كسى آدى بربائة ذالا كياب اس ك جو كه تم سوج رب ہو الیما نہیں ہے "..... و کٹرنے کہا۔ " تو بم آخر يه سركارى لوك كيون بمارك يتي يزك بي "-" ہاں البت يد معلوم كرنا يوك كا-تم فكر مت كرو-تم فى محج یہ ساری تفصیل بنا کر اچھا کیا ہے۔ میں اب خود ہی معلوم کر لوں گا ليكن اب حميس محاط ربهنا بو كاراليهانه بوكه وه تم ير باعة وال وي كيونكه اس سيلى سے انہوں نے لامحاله يورى تقصيل معلوم كر لى ہو گی '..... و کٹرنے کہا۔ " میں پوری طرح محاط ہوں باس۔ بھ تک وہ پہنے بی نہیں سکتے '..... راہ نے کہا۔ " اوے " ...... و کٹرنے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا كركريدل دبايا اور بحرتيزى سے تمبريريس كرفے شروع كر ديت-و فاسرُ كلب " ...... رابط قائم ہوتے ہی اكي نسواني آواز سنائي " وكثر بول رما بون - فاسر عيات كراؤ"..... وكثر في كبا-

سروس اس سارے معاملے کے پیچھے ہے لیکن کیوں "..... فاسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔ \* یا کیشیا سیرٹ سروس کیا مطلب سکیا یہ کوئی خاص تنظیم W نب " ...... و كثر في حيران موكر يو حجاتو فاسر ب اختيار بنس پرا اور بھراس نے مختصر طور پریا کیشیا سیکرٹ سروس کا تعارف کرایا تو و کٹر 🔾 کی آنگھیں حیرت اور خوف سے مجھیلتی حلی گئیں۔ و الين اس قسم كى تعظيم كا بم سے كيا تعلق و و تو غندے اور يا بدمعانوں سے لڑ رہے ہیں اور کھلے عام فائرنگ کر رہے ہیں۔ آدمیوں کو مار رہے ہیں "...... و کٹرنے کہا۔ "اس بات پر تو میں حیران ہو رہا ہوں"..... فاسٹرنے کہا۔ · لیکن تم نے کیبے اندازہ نگایا کہ سیکرٹ سروس اس معاملے کے ا یتھے ہے ۔۔۔۔ و کٹر نے کہا۔ " تم نے ٹائیگر اور دو صبیسیوں جوانا اور جوزف کا نام لیا ہے"۔ © '' ہاں کیوں ''..... و کٹرنے کہا۔ " ٹائیگر علی عمران کا شاگر د ہے اور جو زف اور جوانااس کے ساتھی ہیں اور ایک عظیم الشان عمارت رانا ہاؤس میں رہتے ہیں اور یہ عمران یا کیشیا سیکرٹ سروس کے لئے کام کر تا ہے اور ونیا کا سب سے خطرناک سکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر صرف بات ٹائیگر تک

"اوہ یہ تو تم نے انتہائی عجیب بات بتائی ہے۔ یا کیٹیا سیرٹ

فون کے محفوظ ہونے کی بات کی تھی لیکن تھیے طویل کفتگو کرنی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ تم خود ہی آ جاؤ"...... و کٹر نے کہا۔ " او کے میں آ رہا ہوں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو و کثر نے رسيور ركھا اور پھر اتھ كر كھوا ہو گيا ناكہ اپنے آفس ميں 'پنج سكے۔ ا کی بند راہداری سے گزر کر وہ ایک شاندار انداز میں ہے ہوئے دفتر میں پہننے گیا۔اس نے میز کی دوسری سائیڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ کر انٹرکام کارسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیئے۔ " يس چيف " ...... ايك مردانه آواز سنائي دي -" گیری فاسٹر کلب کا فاسٹر آرہا ہے اے میرے آفس ججوا دینا میں اس کا منتظر ہوں" ..... و کٹر نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور رکھ دیا۔ اے معلوم تھا کہ فاسٹریا کیشیا میں ایکریمیا کی کسی خفیہ ایجنسی کا ننائندہ ہے اور اس کا تعلق یہاں کے انتہائی اعلیٰ حکام ے بڑا گبراہے اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فاسڑ کی مددے اس سنک کرز کی اصلیت کا کھوج نگائے گا اس لئے اس نے اے بلاياتها ادر پرتقريباً نصف گھنٹے بعد آفس كا دروازہ كھلا اور ايك لمبا ترفکا اور مصبوط جمم کا ایکری اندر داخل ہوا اور وکثر اس کے استقبال کے لئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

ہاں اب بہآؤ کیا مسئد ہے جو تم اس قدر پراسرار بن رہے ہو ۔ فاسڑنے مصافحہ کرنے کے بعد میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کری پر بیٹھے ہوئے کہااور و کڑنے اسے ساری تفصیل بنا دی۔

کر سکتا ہوں'..... فاسٹرنے کہا۔ " تو کرو معلوم ...... و کٹر نے کہا تو فاسٹر نے اشات میں سر W ہلاتے ہوئے رسیور اٹھایا اور تیزی سے تنبر پریس کرنے شروع کر 111 دیے ۔ یہ ڈائریک فون تھاچونکہ فاسٹراکٹروکٹر کے آفس میں آیا جاتا ربہا تھا اس لئے اے معلوم تھا کہ کون سا فون ڈائریکٹ ہے اور کون سے کا تعلق سیرٹری ہے ہے۔ " وي آئي بي كلب" ..... رابطه قائم هوت بي الك نسواني آداز سنائی وی۔ای کمجے و کٹرنے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ " فاسٹر یول ﴿ بور - فاسٹر کلب سے - شیر دل صاحب عہاں موجودہوں گے ان سے بات کرنی ہے است فاسر نے کہا۔ " ہولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهلو شير دل بول ربابون" ...... چند محول بعد ايك مردانه آواز سنائی دی ۔ " فاسرُ بول رہا ہوں شیرول- حمارے لئے میں نے ایک ہزار ڈالر کا کام نکالا ہے کیا خیال ہے ضرورت ہے حمہیں میں فاسٹر نے " اده۔ اوه جلدی کام بتاؤ تھے تو انتہائی سخت ضرورت ہے"۔ دوسری طرف سے انتہائی بے چین سے لیج میں کہا گیا۔ " او کے بیر ایک نمبر نوٹ کرواور کسی محفوظ فون سے اس نمبر پر 🔾 کال کرو" ...... فاسٹر نے کہا اور و کٹر نے اس ڈائر یکٹ فون کا غبر بتا m

محدود ہوتی تو میں مجھنا کہ بدمعاشوں اور غندوں کا سلسلہ ہے کیونکہ ٹائیگر زیر زمین دنیا میں ہی کام کر تا ہے لیکن جوزف اور جوانا کا زیر زمین دنیا ہے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ ٹائیگر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں اور جہاں عمران دلچین لے رہا ہو وہاں معاملہ لازمی طور پر یا مکیشیا سیرٹ سروس کا بی ہو سکتا ہے " ..... فاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* تو کیا منشیات کا دھندہ بھی سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں آیا ہے "…… و کٹرنے کہا۔ " نہیں وہ صرف ایسے کمیز میں کام کرتی ہے جس کا تعلق یا کیشیا کی ملکی سلامتی سے ہو اور اگر یا کیشیا سکرٹ سروس منشیات کے خلاف کام کر رہی ہوتی تو تم مجھے یہ سب کھ بتانے کے لئے زندہ نہ ہتے۔ یہ لوگ اس قدر تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ بھل بھی شایداس دفتارے حرکت نه کرسکتی ہو" ..... فاسٹرنے کہا۔ سيهي بات تو ميري مجه مين نهين آربي - كياتم يه مسئد حل كر سکتے ہو' ..... و کٹر نے کہا۔ " ہاں۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ سنک کرز کس قسم کی نظیم ہے اور اس کا وائرہ کار کیا ہے "..... فاسٹر نے کہا۔ " تم كس طررة معلوم كرو ع " ...... وكثر ف كبار " ہر محکمہ کے اعلیٰ ترین حکام سے میرے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر اس شقیم کی کوئی سرکاری اہمیت ہے تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے معلوم

" اوے متہارا معاوضہ حمس مل جائے گا"..... فاسٹرنے کہا اور رسبور رکھ دیا۔ "اب بدیات تو طے ہو گئ کہ سنکی کرز کا کوئی تعلق سیرٹ مروس یا حکام سے نہیں ہے "..... فاسرنے کہا۔ " تو بچراس ٹائیگر اور جوانا کو کیوں سرکاری احکامات پر سپیشل ہسپتال میں منتقل کیا گیا"...... و کثرنے کہا۔ " كيونكه وه عمران كے ساتھى ہيں اور عمران كے كہنے پر وزارت فارجہ کے اعلیٰ افسروں کنے الیما کیا ہو گا۔ وزارت فارجہ ک سیکرٹری سرسلطان سے اس کے گہرے تعلقات ہیں اور ولیے بھی وہ سنرل انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کالڑ کا ہے "...... فاسٹرنے کہا تو و کڑنے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔ " اوہ تو یہ بات ہے۔ پھر تو ہمیں مطمئن ہو جانا چاہئے - میں تو سرکاری تعلق کی وجہ سے پرایشان ہو گیا تھا"..... و کٹر نے کہا۔ · نہیں ۔اب اس کااصل مقصد معلوم کرنا ہو گا۔ ویسے بیہ سلسلہ شروع کیے ہوا" ..... فاسٹرنے کہا۔ ° مس نے تہیں بتایا تو ہے کہ ایک عام می لڑ کی کے اعوا ہے یہ سلسله شروع ہوا ہے" ...... و کٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اس كا مطلب ہے كه وه لڑكى عام نہيں تھى۔اس كا كوئى شركوئى تعلق ببرهال کسی ند کسی طرح اس عمران سے لاز ما ہو گااس لئے اس

کر رسیور ر کھ دیا۔ " یہ شیر دل کون ہے"..... و کٹرنے یو چھا۔ " يه وزارت خارجه مين سيكش آفسير ب اور ياكيشيا سيرك مروس کو وزارت خارجہ می ڈیل کرتی ہے اس لئے اگر اس سنیک کرز کا کوئی تعلق یا کمیٹیا سیکرٹ سروس سے ہو گاتو لازماً اس کا نو فیفکیشن وزارت خارجه کی طرف سے بی جاری کیا گیا ہو گا اور شیر دل کو اس کاعلم ہو گا" ..... فاسٹرنے کہا تو و کٹرنے اخیات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی تھنٹی نج اعمی تو فاسڑنے ہاتھ بڑھا کر دسبود اٹھالیا۔ " فاسٹر بول رہا ہوں "..... فاسٹرنے کہا۔ " شير دل بول رہا ہوں يہ فون محفوظ ہے۔ اب بناؤ كيا كام ہے " ..... دوسری طرف سے شیرول نے بے چین سے الج میں کہا۔ "اكب نى تعظيم سلمن آئى ہے جس كانام سنىك كرز ہے ۔اس میں پاکیشیاسکیرٹ سروس کے لئے کام کرنے والے علی عمران کے دو حبثی ساتھی اور اس کا زیر زمین و نیا میں موو کرنے والا شاگر د ٹائیگر كام كررب ميں سے يہ يو چھنا ہے كه كيااس تنظيم كاكوئي تعلق یا کیٹیا سیکرٹ سروس سے ہے یا نہیں "..... فاسر نے کہا۔ " اوہ نہیں۔ اس معظیم کا کوئی نوشینکیشن ہماری وزارت سے جاری نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس علی عمران کی کوئی ذاتی تنظیم ہو کیونکہ وہ خودالیے کام کر تارہتا ہے "..... شیر دل نے جواب دیتے

" ارے تم فکر مت کرو۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ا<sup>س</sup> مرف یه فکر تھی کہ کہیں حکومت کی ایجنسیاں تو ہمارے خلاف کام W نہیں کر رہیں کیونکہ الیبی ایجنسیوں کے پاس بے شمار افراد ہوتے الل ہیں۔ ایک کو ختم کر دیا جائے تو دوسرا اور دوسرے کے بعد تهیرا ملصے آجا تا ہے"...... و کٹرنے کہا۔ "اوك وش يو گذلك ساب محمد اجازت دو مسسد فاسر في الحصة ہوئے کیا۔ " يعفوالك منث يعفو" ..... وكرن في جونك كركما صي ات کسی بات کااچانک خیال آگیا ہو۔ "كيا بوا"..... فاسرن بهي چونك كريو تها-" تھے اب خیال آیا ہے کہ تم عمران اور اس کے سب ساتھیوں ا کو جانتے ہو اس لئے تھے ان کے بتے وغیرہ بتا دو تاکہ میں ان کے خلاف اپنے گروپ کو حرکت میں لے آؤں "...... و کرنے کہا۔ " عمران خود تو كنگ روڈ كے فليٹ نمبر دو سو ميں اپنے الك باورچی کے ساتھ رہتا ہے اس کے دو صبتی ساتھی رابرٹ روڈ پر قلعہ منا عمارت رانا ہاؤس میں رہتے ہیں جبکہ ٹائیگر زیر زمین دنیا میں مود كريا ب اور سنا ب كد كسى بوئل مين ربها ب- تفصيل كالحجم علم نہیں ہے البتہ تم چاہو تو اس کی رہائش گاہ کا ستہ آسانی سے معلوم کر يكتے ہو"..... فاسٹرنے جواب دیا۔ " او کے بے حد شکریہ ۔ اب میں خود ی ان سب سے نمٹ لوں

کے ساتھی اس لڑکی کو اعوٰ اکرنے والوں کے خلاف حرکت میں آگئے ہیں "..... فاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " بان ہو سکتا ہے کہ الیا بی ہو۔ میرے آدمیوں نے جے عام لڑکی مجھے کر اغوا کیا ہو وہ عام نہ ہو"...... و کٹر نے جواب دیا۔ " تو اب تم کیا کرو گے"..... فاسڑنے کہا۔ " میں نے کیا کرنا ہے۔ اب کام میرے آومیوں نے کرنا ہے۔ اب اس علی عمران کو ٹار گٹ بنایا جائے گا اور اے کولی ہے اڑا دیا جائے گا"...... و كثر نے جواب ديتے ہوئے كما-" ليكن يه عمران انتهائي خطرناك سيكرث ايجنث ب اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو بھرتم سمیت جہارا بورا کروب ختم ہو جائے گا"..... فاسٹرنے جواب دیتے ہوئے کہا تو و کٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ " تمہیں معلوم ہی نہیں ہے فاسٹر کہ و کٹر گروپ کا شہریر کس قدر مولڈ ب اور عمران بہرطال اسی شہر میں رہتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ الك كولى سے في جائے كا ليكن عبال تو ہر دوسرے كم اس پر فائرنگ ہو گی اور وہ کس کس سے بچے گا" ..... و کٹر نے منہ بناتے " ولیے تو مہاری مرضی تم جو چاہو کر دلیکن میرا ایک مثورہ ہے کہ تم اس عمران کو ختم کرنے کی کوئی فول پروف منصوبہ بندی کرنا اور جب تک مید ختم ند ہو جائے اس وقت تک تم ملک سے باہر

رہنا"..... فاسٹرنے کہا۔

W کی موّد بایته آواز سنائی وی سه "رالف میں نے مکمل انکوائری کرالی ہے۔ سنیک کرز کا کوئی W تعلق حکومت یا حکومت کی سرکاری ایجنسی سے نہیں ہے۔اس کے Ш مجھے سیرٹ سروس کے لئے کام کرنے والا ایک ایجنٹ علی عمران نامی ہے جو کنگ روڈ کے فلیٹ تمبر دوسوسیں اپنے ایک باوری کے ساتھ رہما ہے۔ یہ دونوں عشی اور وہ ٹائیکر اس کے ملازم ہیں۔ a دونوں صبنی رابرث روڈی ایک قلعہ تناعمارت رانا ہاؤس میں رہتے ہیں جبکہ ٹائیکر کسی ہوٹل میں رہتا ہے۔چونکہ اس وقت ٹائیکر اور ا کی صبی کسی خفیہ ہسپتال میں ہیں اس لئے ان کا خاتمہ بعد میں كر ديا جائے كا البتيه اس عمران اور اس دوسرے عبثى جوزف كے خاتے کے لئے اپنے یورے گروپ کو کلنگ آر ڈر دے دو۔اس عمران اوراس صبی جوزف بربے ورب قاملانہ حملہ کئے جائیں۔ یورے شہر میں اپنے آدمی چھیلا دو۔ اس عمران کے فلیٹ ادر اس رانا ہاؤس کو مجى ميرائلوں سے اڑا دو جس كار سي يه نظر آئيں اس كار كو اڑا دو، جس ہوٹل میں نظرآئیں اس یورے ہوٹل اور کلب کو میزائلوں سے اڑا دو۔ ان پر بے در بے حملے کرو۔ اپنے جتنے آدمی ان کے ہاتھوں مر جائیں ان کی پرواہ یہ کرو میں انہیں ہر صورت میں مردہ دیکھنا جاہتا ہوں اور جب بیہ ٹائیگر اور وہ صبی جوانا ہسپتال سے باہر آئیں تو ان یر بھی ای طرح بے در بے حملے کرو۔اس سنیک کرز کا یوری طرح سر کیل دو ٹاکہ آئندہ کسی کو و کمڑ گروپ کے مقابل آنے کی خواب

گا"...... و کٹرنے مسکراتے ہوئے کہا تو فاسڑا کٹے کھڑا ہوا۔ و کٹرنے میر کی دراز کھولی اور بڑی مالیت کے نوٹوں کی جار گڈیاں تکال کر فاسر کے سلمنے رکھ ویں۔ " یه رکھ لو اس شیر دل کو بھی تم نے معاوضہ دینا ہے "...... و کٹر "اده - بان تھینک یو " ..... فاسٹر نے مسرت بھرے کیج میں کہا ادر گذیاں اٹھا کر اس نے مختلف جیبوں میں محونسیں اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کرے سے باہر حلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد و کٹرنے سلمنے پڑا سفید رنگ کے فون کا رسور اٹھایا اور اس کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ " یس چیف "..... دوسری طرف سے ایک مؤدبان نسوانی آواز سنانی دی ۔ " رانف سے بات کراؤ"..... و کٹر نے تحکمانہ کیجے میں کہا اور ر سپور رکھ دیا۔ تقریباً یا نچ منٹ بعد فون کی کھنٹی بج انھی تو و کٹر نے

ہاتھ بڑھا کر رسیورا ٹھالیا۔ " میں "...... و کٹرنے ای طرح تحکمانہ کیج میں کہا۔ " باس۔ رالف صاحب لا کن پر ہیں "...... دوسری طرف سے نسوانی آواز میں کہا گیا۔ "کراؤبات"..... و کٹرنے کہا۔

\* ہمیلو چیف میں رائف بول رہا ہوں "...... چند محوں بعد رائف

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

للا للا لله فليث مين موجو د تحامه اس كي ہا چتر ميں الك سائنسى على موجو د تحامه اس كے ہا چتر ميں الك سائنسى

عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک سائنسی میگزین تھا اور وہ اس کے مطالعے میں اس طرح کو تھا کہ جسیے اسے ونیا و مافیہا کی بھی خبرنہ ہوکہ اچانک سلیمان کرے میں واخل ہوا۔ مس کے ہاتھ میں چائے کی ایک پیالی تھی۔اس نے چائے کی پیالی میز

 $\bigcirc$ 

m

" یہ آپ کی لیں صاحب پائخ منٹ بعد دوسری تیار کر دیتا اپوں "..... سلیمان نے امتِهائی مودبانہ کیج میں کہا تو عمران نے کاک کر رسالے سے سراٹھالیا۔

" کیا مطلب۔ پانچ منٹ بعد دوسری چائے۔ کیا مطلب۔ کیا آج مارج مغرب سے طلوع ہوا تھا"...... عمران نے انتہائی حیرت کوے لیجے میں کہا۔

مورج تو مشرق سے بی طلوع ہوا تھا صاحب اور ہو تا رہے گا

میں بھی جرأت ند ہوسكے "...... وكثر جي جي بولا گيا اس كا لجر خت سے مخت تر ہو تا حلا گيا تھا۔ " آپ كے حكم كي تعميل ہو كي چيف"...... دالف في قدر ب

ہے ہوئے لیج میں جواب دیا۔ " سنو میں ناکامی کی رپورٹ نہیں سنوں کا ورنہ تم سمیت حمارا

جویں عامی کی ترورت ہیں موں دورت کم سیف جہار یورا گردپ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا ''۔۔۔۔۔۔ و کمڑنے انہائی تفصیلے لیچ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کریڈل پر پخ دیا۔۔

" کیا ہونا ہے صاحب میرا کام تو چائے بنانا اور آپ کو پیش کرنا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ اے سرپر انڈیلیں یا علق کے اندر "..... سلیمان نے جواب دیا۔ مضك ب جاوّاور برياتي من بعد چائ كاكر ماكرم كي يمان موجود ہونا چاہئے ۔ اگر پانچ سے چھ منٹ گزر گئے تو میں تمہیں کولی مار دوں گا۔ جاؤ "..... عمران نے عزاتے ہوئے کہا اور چائے کا کب اٹھا کر اس طرح چائے بینے لگ گیا جیسے اگر اسے ذرا ہی دیر ہو گئ تو شاید کپ میں موجو و چائے بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ جی بہتر " ...... سلیمان نے جواب دیا اور تیری سے واپس مر گیا۔ " یا الله - مجھ عزیب پر اپنا رحم کر اور ہرآفت سے اپنی امان میں رکھ "...... عمران نے سلیمان کے جانے کے بعد کب واپس میز پر ر کھا اور دونوں ہائقہ اٹھا کر بڑے خضوع و خشوع سے دعا ما ٹکنا شروع كر دى اور عجراس نے چائے كاكب اٹھايا اور كھونٹ كھونٹ چائے پینی شروع کر دی لیکن اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور نچر ابھی اس نے چائے ختم بی کی تھی که سلیمان دروازے پر تمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کب موجود تھا جس میں سے بھاپ نکل ربی تھی۔ " یه کیجئے صاحب۔ یا پنج منٹ بعد اور کپ تیار ہو جائے گا"۔ سلیمان نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا اور دوسرا کپ میزیر رکھ کر اس

نے پہلے والا نعالی کپ اٹھا یا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔

لیکن آپ کو واقعی یانج منٹ بعد دوسری جائے مل جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو ہر پانچ منٹ بعد آپ کو تازہ اور گرم چائے مل سکتی ہے "..... سلیمان نے اس طرح انتہائی مؤدباء لیج میں کہا تو عمران نے رسالہ بند کر کے میزپر رکھ دیا اور پھراس نے اپنے بازو پر اپنے ہا تھ سے زور سے پھٹکی تجری اور اس کے ساتھ ہی وہ انچمل پڑا۔ و جاگ تو رہا ہوں لیکن کیا مطلب سیہ آخر کسیا انقلاب آگ ہے۔ کیا تم نے چائے کی فیکٹری نگالی ہے۔ آخر ہوا کیا ہے "۔عمران نے انتہائی حیرت تھرے کیجے میں کہا۔ \* کچھ نہیں ہوا جناب۔ کیا ہو نا ہے۔ آپ بس چائے چیتے رہیں <sup>ان</sup> مطالعہ کرتے ہیں الند اپنا کرم کرے گا ۔۔۔۔۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ کیجے میں کہا اور واپس مزنے لگا۔ "الک منث" ...... عمران نے کہاتو سلیمان مڑ گیا-« جي صاحب " ...... سليمان كالهجه اس طرح مؤد بانه تها**س** \* کیا جائے کے اس کپ میں کوئی خاص چیز ملائی ہے تم نے -عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ " جي بان دوده اور چني ملائي ہے" ..... سليمان نے اس طرح سخيده لهج ميں جواب ديا۔ ° میں یہ چائے اٹھا کر اپنے سرپرانڈیل لوں گا تھیے اس ہے میں كر بناؤكه يه فياضي كيون ألى جاري ب- كيا بوا ب سنة الم نے یکھنت پھاڑ کھانے والے لیجے میں کہا۔

سكتا بي " سليمان نے جواب ديا۔ " دیکھو سلیمان اب میں واقعی یا تو خود کشی کر لوں گا یا تمہیں 🚻 گولی مار دوں گا۔ بولو کیا حکر ہے۔ بولو درند میرا دماغ چھٹ جائے III كانسس عمران نے اليے ليج ميں كما جيے وہ واقعي زچ ہو گيا ہو۔ " آپ مالک ہیں صاحب جو آپ کا جی چاہے کریں میں آپ کو کیے روک سکتا ہوں۔ بہرحال آپ یہ چائے بی لیں میں تبیرا کپ لے آتا ہوں " ..... سلیمان نے اس طرح سنجیدہ لجے میں جواب دیا اور رسیور رکھ کر اس نے کپ اٹھالیا۔ " کیا رقم چاہئے خمہیں۔ بولو"..... عمران نے ہونت چباتے 🗧 ہوئے کہا۔ "جی نہیں صاحب۔۔الند کاشکر ہے گزارہ ہو رہا ہے"۔۔۔۔۔۔ سلیمان " اپنی سابقہ تنخواہیں، الاؤنس اور اوور ٹائم کے بل چاہئیں "۔ " اپنی سابقہ تنخواہیں، الاؤنس اور اوور ٹائم کے بل چاہئیں "۔ عی نہیں ۔ وہ میں نے آپ کو بخش دیتے ہیں "..... سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے انعتیار اچھل پڑا۔ " كيا- كياكمه رب بو-وه سارا قرضه وه واقعي "...... عمران في بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ " جي صاحب اب آپ کي طرف ميرا کوئي بل نہيں ہے"۔

سلیمان نے جواب دیا تو عمران اس طرح آنکھیں ملنے لگا جسے اچانک m

· سنو ، ..... عمران نے یکخت انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ \* بی صاحب مسلم سلیمان نے وروازے کے قریب رک کر مڑتے ہوئے کہا۔ " اوھر آؤ اور اماں بی کو فون کر کے بتاؤ کہ تم ہر یانج منث بعد مجھے چائے بینے پر بجبور کر رہے ہو"...... عمران نے نیا داؤ کھیلتے ہوئے \* بی بہتر"..... سلیمان نے انتہائی فرمانبردارانہ کیج میں کہا اور والی آ کر اس نے خالی کب میز پر کھا اور رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل كرنے شروع كر ديئے - عمران كى نظرين ذائل برجى بوئى تھيں اور صبے جسے سلیمان نمبر ڈائل کر تا جا رہاتھا ویے ویے اس کی آنگھیں حیرت سے چھیلتی چلی جاری تھیں کیونکہ سلیمان دافعی کو تھی کے نمبر ی ڈائل کر رہاتھا۔ " کیا۔ کیا مطلب سکیا واقعی تم اماں بی کو یہی کہو گے "۔ عمران نے حیرت سے آنکھیں بھاڑتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل پرر کھ دیا۔ ی آپ کے حکم کی تعمیل بھے پر فرق ہے صاحب "..... سلیمان

نے ای طرح سنجیدہ لیج میں کہا۔

" جہارا مطلب ہے کہ میں آئندہ فلیٹ میں نہ آؤں۔ کیوں"۔ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔

" آپ کا بی فلیٹ ہے صاحب آپ کو یمہاں آنے سے کون روک

" چائے ٹھنڈی ہو جائے گی آپ لی لیں میں اور کپ لے آتا W ہوں مسید سلیمان نے کہا اور والی مڑ گیا۔ لیکن عمران ای طرح W دونوں ہاتھوں میں سر پکوے بیٹھا رہا۔تھوڑی دیر بعد سلیمان اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ موجود تھا۔اس نے کپ · چلیئے آپ یہ گرم چائے بی لیجئے۔ یہ ٹھنڈی ہو گئ ہے۔ میں لے ؟ جاتا ہوں "..... سلیمان نے کہا اور پہلے ہے پڑا ہوا کپ اٹھا کر واپس 🍳 مڑ گیا لیکن عمران کے ایکشن میں کوئی فرق نه آیا وہ اس طرح دونوں K ہاتھوں سے سر پکڑئے ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ \* ذا کر کو بلاوں صاحب آپ کی طبیعت تو تھیک ہے ۔ - 0 سلیمان نے بڑے ہمدردانہ کیج میں کہالیکن عمران نے کوئی جواب نہ س دیا تو سلیمان نے چائے کا کپ میز پر کھا اور رسیور اٹھا کر تیزی ہے نمبر ڈائل کرنے شروع کر وییئے اور عمران نے دیکھا کہ وہ واقعی ڈاکٹر<sub>ے</sub>

صدیقی کے نمبر ڈاکل کر رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے کریڈل پر ہاتھ
رکھ دیا۔
" ٹھیک ہے تم چیتے میں ہارا۔ اب بتا دو کیا ہوا ہے نعدا کے لئے لا
بتا دو درنہ میرا دماغ چھٹ جائے گا"...... عمران نے انتہائی منت
تجرے لیج میں کہا۔
" صاحب موت تو بہر حال آئی ہی ہے اس لئے زندگی کے جو کمات
طبع ہیں انہیں ہنس کر گزار دیں "..... سلیمان نے کہا تو عمران ہے،

اس کی بینائی غائب ہو گئی ہو۔ \* اوہ اوہ خدایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو نے آخر سلیمان کے دل میں کمیما رحم ڈال ویا ہے "...... عمران نے رک رک کر انتہائی حیرت بحرے لیج میں کہا۔ \* آپ بے فکر رہیں صاحب آپ کے تمام قرضے میں آثار دوں گا"۔

سلیمان نے جواب دیا۔ "کیا مطلب۔ کیا کوئی لاٹری نگل آئی ہے جہاری یا کہیں ہے کوئی خوانہ مل گیا ہے"...... عمران نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔ " می نہیں۔ لاٹری تو جوا ہو تا ہے اور میں جوئے کو حرام بحسا ہوں اس دور میں خوانے کہاں ملتے ہیں"...... سلیمان نے جواب

" تو پھر۔ آخر کیا ہوا ہے۔ کچھ منہ سے تو پھوٹو ۔۔۔۔۔۔ عمران اس بار واقعی زچ ہو گیا تھا۔ ست ک نے میں میں نفسی میں اسلام ن

" آپ کی خدمت بھے پر فرض ہے صاحب" ..... سلیمان نے اب دیا۔

" تو کیا آج اور ابھی فرض ہوئی ہے پہلے فرض نہیں تھی۔ بولو"۔ عمران نے ہونٹ کھینچے ہوئے کہا۔

انسان گناہ گار بے غلطی کر میٹھتا ہے ویے میں نے کو کو اکر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کی ہے ۔۔۔۔۔۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں اپناسر کم دیا۔

دوسرے پہلو پر بات کرتے ہوئے کہا۔ ر بھی کیا معلوم صاحب ان باتوں کا بتہ تو کسی کے مرنے س کے بعد ہی گئتا ہے کہ وہ کس طرح مراہے ..... سلیمان نے جواب LII " اور اس بات کا بیتہ کس طرح لگتا ہے کہ فلاں شخص مرنے والا ہے ".....عمران نے ہونے ہوئے کہا۔ 🔻 " آدمی بیمار ہو تو ڈاکٹر اندازہ لگا لیتے ہیں "...... سلیمان نے 🔾 " اور میں بیمار ہوں ۔ کیوں "...... عمران نے کہا۔ "جی نہیں آپ ماشا، اللہ ہر لحاظ سے صحت مند ہیں "...... سلیمان " پير كس طرح تم في كها ب كه مين مرف والا بون "-عمران \* میں نے کب کہا ہے صاحب۔ میں نے تو کہا ہے کہ موت تو 🤔 بہرحال آنی ہے اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں '...... سلیمان نے 💆 جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا اور اٹھ کھڑا 🔱 " ٹھیک ہے میں اماں بی کے پاس جا رہا ہوں اور اب اماں بی تم ے خود یو چے لیں گ "..... عمران نے عصیلے لیج میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔

"كيا مطلب كياتم نے كسى نجوى سے ميرا زائج بنوايا بك میں مرنے والا ہوں "......عمران نے حیرت بحرے لیجے میں کہا۔ " جی نہیں۔آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نجومیوں پر اعتقاد نہیں ر کھتا "..... سلیمان نے جواب دیا۔ " تو يد كياكسى درويش ياكسى سنياس في بتايا بي " ...... عمران یجی نہیں "...... سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تو پر آخر کیا ہوا ہے۔ کہاں سے تہیں اطلاع مل کی ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ کیا عررائیل سے دوستی کر لی ہے تم نے ۔۔ عمران نے عصیلے کہج میں کہا۔ "عزرائيل سے دوستى ہو يا وحمىٰ اس نے تو ببرطال وقت ير اپنا فرض انجام دینا ہی ہو تا ہے "..... سلیمان نے جواب دیا۔ " تو پر کیا جہیں الہام ہو گیا ہے " ...... عمران نے زچ ہوتے " سي تو گناه گار آدمي بون صاحب محي البام كي بو سكتا ب "..... سلیمان نے اس کیج میں جواب دیا۔ " اچھا کیا میں خو دکشی کر لوں گا یا کوئی دومرا تھے کُولی مار دے گا یا تھے ہارٹ افیک ہو گا یا میرے دماغ کی رگ چھٹے گی۔ آخ کیا ہو گا میرے ساتھ جس سے س مر جاؤں گا"..... عمران نے ایک " فلیك كو ميزائلوں سے عباہ ہونے سے بچانے كے كے ا صاحب سسلیمان نے جواب دیا۔ ، کس نے جہیں بتایا ہے کہ فلیك كو ميزائلوں سے تباہ كيا جانے والا ب اور کون کرے گا ایسا ..... عمران نے ای طرح . انتائی سنجیدہ لیج میں کہا۔ " جوزف نے صاحب" ..... سلیمان نے اس بار انتہائی شرافت ہے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہرے وہ عمران کاموڈ مجھتا تھا۔ \* جوزف نے کے س تو کافی دیر سے یہاں ہوں "..... عمران K نے حیران ہو کریو جھا۔ "آب لائبریری میں گئے تھے اس وقت جوزف کا فون آیا تھا اس نے بتایا کہ رانا ہاوس پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا لیکن وہاں حفاظتی نظام آن تھا اس لئے حملہ ناکام ہو گیا۔جوزف نے ایک حملہ آور کو پکوایا اور اس حملہ آورنے بتایا کہ اس کا تعلق و کر گروپ سے ہے اور ان کا باس گولڈن کلب کا رائف ہے۔ رائف نے یو رہے شہر میں 🖰 ا پینے آدمیوں کو بھیلا دیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ علی عمران اور اس کے ساتھی حبثی کو جہاں بھی نظر آئے پے در پے حملے کر کے U ہلاک کر دیا جائے اور رانا ہاؤس اور اس فلیٹ کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے۔اس نے تھے کہا کہ میں حفاظتی نظام آن کر دوں۔ پتنانچہ میں نے حفاظتی نظام آن کرویا " ..... سلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے

" بڑى بمكم صاحب سے اينے لئے دعا ضرور متكوا ليں - مال ك دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ماں کی دعائیں س کر گناہ معاف کر وے گا" ..... سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " مصك ب منكوا لول كا" ...... عمران في كما اور تيزي ب دروازے سے نکل کر مسلمری میں سے ہوتا ہوا برونی دروازے ک طرف بڑھ گیا لیکن دردازے کے قریب بہنے کر وہ یکفت تصفیک کر رک گیا کیونکہ دروازے پر سٹیل کی فولادی جادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس كا مطلب تهاكه فليك كا خصوصي حفاظتي نظام أن كر ديا كيا تها-" بيد كيا مطلب بيه خصوصي حفاظتي نظام كيوس أن كيا بي " عمران نے مڑ کر انتہائی حیرت بھرے کیج میں کہا۔ " ما كه آب اطمينان سے چائے في سكيں اور كوئي آب كو دسرب ند كر كے ..... باورى خانے كى طرف جاتے ہوئے سليمان نے مڑے بغیر جواب وینے ہوئے کہا لیکن عمران تیزی سے والی مزار اس کے جرے پریکفت انتہائی سنجیدگی کی تہہ چڑھ کئی تھی۔ " سلیمان "..... عمران نے کرس پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لجے میں کہا۔ ور ازے پر منودار کے سلیمان نے وروازے پر منودار ہوتے ہوئے کہا۔ " یہ حفاظتی نظام کیوں آن کیا ہے".....عمران نے انتہائی سجیدہ

کیجے میں کما۔

" قرضه حمم ہونا اور بات ہوتی ہے صاحب اور معاف ہونا اورالل بات ہوتی ہے۔ معاف شدہ قرضے دوبارہ بھی وصول کئے جا سکتے ہیں اللا جسے آج کل حکومت کر رہی ہے البتہ ادا شدہ میرا مطلب ہے قرضل ادائیگی کے بعد ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ وصول نہیں کیا جا سکتا "..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی ہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ت معاف مجھویا ختم بہرحال اب تم بھے سے قرضہ مانگ نہیں کے سکتے "۔ عمران نے کہا۔ " اولاد کے قرصے والدین جمیشہ جکاتے رہتے ہیں اس لئے آپ بے 5 مگر رہیں۔ بڑے صاحب اور بڑی بیکم صاحب کا ساید اللہ تعالیٰ قائم رکھے وہ اوا کر دیں گے "..... سلیمان نے کہا اور دروازے سے باہر 🔾 نکل گیا۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے بنبر ڈائل کرنے شروع ۔ \* رانا ہاؤس "...... رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ " عمران بول رہا ہوں جوزف۔ تم نے سلیمان کو فون کیا ا

**تھا"…… عمران نے کہا**۔ " يس باس - آب لا بريري مين مفروف تھے اس لئے مين نے کے پیغام دے دیا تھا"...... جوزف نے جواب دیا۔ "اس آدمی سے اور کیا معلوم ہوا ہے۔ تفصیل بناؤ"..... عمران

"ليكن تم في تج كيون نهيل بتايا اس بارك مين " مران نے عصلیے لیج میں کہا۔ " میں نے سوجا کہ اب یو رے شہر میں آپ کے قاتل مھیلے ہوئے ہیں اس لئے آپ کی جس قدر ممکن ہوسکے خدمت کر لوں پھر شاید موقع نه ملے ساگر آپ کو پہلے بنا دینا تو لا محالہ آپ نے علے جانا تھا اور محجے خدمت کا موقع مد ل سکتا " ..... سلیمان نے جواب دیا۔ " تو حمهارا خيال ہے كه يه قاتل تھے كولى مار ديں كے - عمران " انسان اندهیرے کے تیر سے کہاں کے سکتا ہے صاحب۔ دیسے میں نے طاہر صاحب کو بتا دیا تھا۔ اب تک بقیناً ان قاتلوں اور · میزائل برداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہو۔ ببرحال مجمع طاہر صاحب کی ر طرف سے فون کا انتظار تھا" ..... سلیمان نے جواب دیا۔ 🛂 " بجرتو تحجه اس و كمر كروب كا باقاعده شكريه اداكر نا جامية كيونكه ان کی وجہ سے میرے ممام قرضے یکفت ختم ہو میکے ہیں۔ میں خواہ تمواه پرمیشان رہا۔ کھے ملے ستہ ہوتا تو میں خودران المبندوبت كرايا السي عمران في مسكرات بوف كما-" قرضه تو اوائلگی کرنے سے بی ختم ہو تا ہے صاحب"۔ سلیمان يَر وبهلے والے موڈ میں آگیا تھا۔ " ارے ابھی تم نے خود کہا ہے کہ میں نے قرضہ معاف کر دیا ب مران نے چونک کر کما۔

W W Ш a k S 0 m

اب تک "...... محران نے کہا۔

" عمران صاحب سلیمان کا فون ملنے کے بعد میں نے جو یا کو

کال کر کے کمہ دیا تھا کہ دہ سکیرٹ سروس کے ممران کو آپ کے
فلیٹ کی حفاظت کا کمہ دے اور اگر کوئی حملہ آدر نظر آئے اے اموا ا

کر کے وائش مزل مہنچ دیا جائے ۔ ابھی آپ کے فون کرنے ہے پہند
کم جہلے جو لیا کا فون آیا ہے کہ صفدر اور چوہان کو اس نے فلیٹ کی
نگرانی کے بئے جھیجا تھا۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ دد آدمیوں کو
انہوں نے کور کر لیا ہے ان کے پاس میرائل گئیں تھیں اور ان
دونوں آومیوں کو وہ دائش مزل لے جا رہ ہیں۔ ابھی تک بہنچ
نہیں ہیں لیکن عمران صاحب یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح دحرل

" یہ وی سنیک کرزوالا سلسلہ ہے بیکن تھے حیرت ہے کہ ان تمرذ کلاس بدمعاشوں کو اس بات کا کسیے بتہ طالکہ میرا براہ راست اس تنظیم سے تعلق ہے اور میرے فلیٹ اور رانا ہاؤس کے بارے میں آئیس کس نے بتا یا ہو گا "..... عمران نے کہا۔ میں آئیس کس نے بتایا ہو گا "..... عمران نے کہا۔ میں آئیس کس نے بتایا ہو گا سے اور میرے دائیں نے فیس کر ماطلاع ہے۔

۔ سلیمان نے تھے بتایا تھا کہ جوزف نے فون کر کے اطلاع دی
می اس لئے میں نے جو یا کو فون کرنے کے بعد جوزف کو فون کیا
ما۔ جوزف کسی گولان کلب کے دانف کا نام لے رہا تھا۔ بہتے تو
میں نے موجا کہ سیکرٹ سروس کے ذریعے اس رانف کو اعوا کرایا
جائے۔ لیکن تجرمیں اس لئے خاموش ہوگیا کہ کہیں آب اس معاطے

بیاس اس آدمی کا تعلق رانف اور دکٹر گروپ سے تھا۔ اس نے بتا ہے کہ دکٹر گروپ سے تھا۔ اس نے بتا ہے کہ دکٹر گروپ سے رانف نے ایک سو قاتلوں کو شہر میں پھیلا دیا ہے تاکہ آپ براور بھے پر تابر تو ڈیملے کئے جا سکیں اور ساتھ ہی آپ کے فاضک کا حکم دیا گیا تھا لیکن تھے چہلے سے اس بات کا خدشہ تھا اس لئے میں نے آپ کے جانے کے بعد حفاظتی نظام آن کر دیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔ جو ذف نے جو اب دیا۔ میس تھے بیانا چاہئے تھا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

"اس آدمی کا کیا ہوا جبے تم نے بگرا تھا"..... عمران نے کہا۔
" ہلاک ہوگیا ہے "...... جوزف نے بڑے سادہ سے لیج میں کہا۔
" ہو نہد۔ ٹھیک ہے۔ حفاظتی نظام آن رکھنا۔ میں مچر فون
کروں گا"...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل
د بایا اور پھر تیزی ہے نمبر ڈائل کرنے شروع کردیئے۔

ایکسٹو ایسٹو کا کم ہوتے ہی بلیک زیرو کی مخصوص آواز منائی دی۔ سائی دی۔

ع ران بول رہا ہوں طاہر۔ سلیمان نے کھیے بتایا ہے کہ بوزف نے اے کال کر کے خطے کی اطلاع دی تھی اور اس نے فلیٹ ؟ حفاظتی نظام آن کر دیا تھا اور حمیس فون کر دیا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے W W .

k s o

a

e t y

. c o m

ٹائیگر اور جوانا سپیشل ہسپتال کے ایک کرے میں بیڈز پر لینے ہوئے تھے۔

" ڈاکٹر صدیقی ہے کہو ٹائیگر کہ اب ہمیں چھٹی دے دے۔ بھہ ہے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا"...... جوانانے ٹائیگر ہے مخاطب ۔.. ک

" میں خود تم سے زیادہ بے چین ہو رہا ہوں لیکن ڈا کٹر صدیقی جسد ہے۔اس کا کہنا ہے کہ باس عمران نے اسے خود حکم دیا ہے کہ ہب تک پیم پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں گئی نہ دی جائے "..... نائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تہ کہ جہ ی داشہ سے ایس کرائے" ۔ جواد ز کران دائیگر

" تو مجر میری ماسٹر سے بات کراؤ ...... جوانا نے کہا اور ٹائیگر نے اعبات میں سر ہلایا ہی تھا کہ وروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی مسکرات اوا اندر داخل ہوا۔ اس سے ساتھ ود ڈاکٹر اور دو نرسیں بھی تھیں۔ میں سیکرٹ سروس کی شمولیت کو پیند نہ کریں۔ اب آپ اجازت دیں تو میں اس رانف کو اعوا کرنے کا حکم دے دوں "...... بلکیہ زردئے کہا۔

" حفاظتی نظام آن رہنے وہ اور تم عقبی راستے ہے کو تھی ھلے جاؤ"۔ عمران نے سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا اور ٹھروہ تیزتیز قدم اٹھاتا ہوا عقبی راستے کی طرف بڑھتا حیلا گیا۔

تھ کیے ہیں۔آپ ہمیں عہاں سے تھٹی دلوا دیں "...... جوانا نے ابھ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی سجیدہ لیجے میں کہا۔ ٹائیگر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا " سي اس لئے يہاں آيا ہوں كه ذاكر صديقى كو كموں كه اب مهين ايك مفتح تك مزيد عبال، رسين اور حمهاري حفاظت كالخصوصي اقتظام کیا جائے کیونکہ اس وقت پورے شہر میں سنک کرز کو a اللک كرنے كے النے قاتل محصل على بين - حتى كد انہوں نے رانا ہاوس اور میرے فلیٹ پر بھی میزائلوں سے تملے کے ہیں۔ میں فلیٹ ے ماسک میک آپ کر کے نگلا تھا اور عبال پہنے کر میں نے ماسک الاا ہے" ..... عمران نے کری پر میٹھتے ہوئے سجیدہ کیج میں کہا۔ "آب کے فلیٹ پر اور رانا ہاؤس پر میزائلوں سے مملے کئے ہیں۔ یہ کسے ہو سکتا ہے باس سید تھر ڈ کااس عندے ایسی جرأت کسے كر سكتے ابین "..... نائیگرنے انتہائی حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " اس لئے میں عباں آیا ہوں تاکہ تم سے معلوم کر سکوں کہ و کڑ

m

واكثر صاحب اب بم يوري طرح عمت ياب بو على بين اب آپ پلیز ہمیں چھٹی وے دیں "..... جوانا نے ڈاکٹر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ "آب كوعبال كوئى تكليف ب- اكر اليما ب تو تي بتأئين -ڈا کر صدیقی نے معمول کی چیکنگ کرتے ہوئے کہا۔ و تكليف تو نہيں ہے وا كر صاحب ليكن بم اس طرح ب كار لين لیٹے مرجائے کی حد تک بور ہو مکے ہیں میں جوانا کے بولنے سے جسے " ابھی عمران صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ خود یہاں آ رہے ہیں ۔ ڈا کڑنے جواب دیا اور پھر چیکنگ کے بعد وہ مڑا اور بیرونی دروازے ک طرف بڑھ گیا۔ نرسیں اور ڈاکٹر بھی ان کے پیچھ کرے سے باہم " اسر آئے تو میں اس سے کہد کر ہر صورت میں چھٹی لے او گا ..... جوانانے كما اور فائيگر نے اثبات ميں سربلا ديا اور پر تقبط اگروپ كا بحيف و كثر اور بيد رالف كون بين اور كمال مل سكتے ہيں یندرہ منٹ بعد کرے کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں چونک کر اٹھنے گا کیونکہ جوزف نے حملہ آوروں میں سے ایک کو پکڑیا تھا۔ اس نے بآیا ہے کہ یہ احکامات و کر گروپ کے رائف نے دیتے ہیں اور نہ کیونکہ آنے والا عمران تھا۔ " ارے ارے لیٹے نہو" ...... عمران نے انہیں اٹھتے دیکھ کر کہ اصرف فلیٹ اور رانا ہاؤس کو میزائلوں سے تباہ کرنے کا حکم دیا گیا \* نہیں ماسراب ہم سے لیٹا نہیں جاتا۔ ہم نے ذا کٹر صاحب عالم ہے بلکہ شہر میں ایک سوے قریب قاتلوں کو بھی پھیلا دیا گیا ہے

چھنی کا کہا تو اس نے بتایا کہ آپ خود آ رہے ہیں۔ اب ہم باعل الاکہ بھے پراور جوزف پر تابرتو رقا ملاء جملے کے جا سکیں " مسلمران

ٹائیگرنے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " ہو سکتا ہے کہ سٹیر راحت کو اس راجو گروپ پر زیادہ اعتماد ہو۔ ببرطال اب محجے اس و کڑ کو پکڑنا ہے تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس کا اصل دھندہ کیا ہے۔ان میزائلوں کے حملوں سے تو لگتا ب که وکٹر کا تعلق کسی غبر ملکی ایجنسی یا بڑی مجرم تعلیم سے ہے"...... عمران نے کہا۔ " اسر آپ ہمیں عبال سے چھٹ وال دیں بھر ہم خود بی اس و کر، رالف اوراس سنٹھ راحت ہے تمث لیں گے"..... جوانانے کہا۔ " نہیں - ان حملوں کے بعد صورت حال بدل کی ہے۔ اب یہ كيس مرف سنكي كرزكانس ربا" ..... عران نے كبار " ماسٹر پلیز-آب ہمیں چھٹی ولا دیں۔ پلیز"..... جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

اختتام پر حمیس چیک دوں گاس کئے چیف تم ہی رہو سی تھے تو بس کرز میں شامل کر لو ہ ...... مران نے کہا تو جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ مجھ گیا تھا کہ عمران اے سنیک کہر رہا ہے اس کئے خود وہ ہے ہا۔
" ران تو گولڈن کلب کا مینج ہے۔ وکر گروپ کے بارے میں
صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ منشیات کا دھندہ کرتا ہے لین ہم پر حملہ تو
آپ نے بتایا تھا کہ راجو گروپ کے آدمیوں نے کیا تھا۔ راجو گروپ
کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ زیر زمین دنیا کے تحر
کلاس غنڈوں پر مشتمل پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے۔ اس کا مطلب
ہے کہ وہلے اس وکٹر گروپ نے راجو گروپ کو ہائر کیا اور اب خود
سلمنے آگیا ہے " ...... نائیگر نے کہا۔

سائے اکیا ہے ۔۔۔۔۔۔ نا تیر کے اہا۔
" جو زف اور میں نے جاکر راجو گروپ کے نمبر ٹو کالے ناگ کو
گھرا تھا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس گروپ کو سیٹیر راحت نے
ہائر کیا تھا۔ سیٹیر راحت کے بارے میں معلوم کیا تو ہتہ طلاکہ وہ ان
رفوں ملک ہے باہر ہے اس لئے میں خاموش ہو گیا کہ جب وہ واپس
آئے گا تو سنیک کرز خود ہی اس سے نمٹ لیں گے لیکن اب اس
و کئر گروپ نے جو حرکت کی ہے اس سے ہتہ چلتا ہے کہ یہ صرف
منٹیات کا دھندہ کرنے والا گروپ نہیں ہے۔ منشیات کا دھندہ کرنے
والے اس طرح مراکلوں سے کھلے عام بلڈ کھوں پر حملے نہیں کیا

اس کا تو مطلب یہ ہے باس کہ سٹیھ راحت کا دکر کروپ ہے تعلق نہیں ہے جبکہ لاکی کو اغوا و کر گردپ نے کیا تھا اور اے انہوں نے ہی سٹیھ راحت کی اس مخصوص کو مٹمی پر بہنچایا تھا۔

کرتے "۔عمران نے کہا۔

کر زمین شامل ہو رہا ہے۔ قب ترکیب مثب رہ

، صبے آپ کی مرضی ماسر- ببرطال آپ جمیں عبال سے چینی ولا وین دسید جوانانے کہا۔

"اوے میں ڈاکٹر صدیقی ہے بات کر تا ہوں" ...... عمران نے کہا اور ایش کر وروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ وروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اندر واضل ہوا۔

آئیں گئے ہیں۔ میں آپ کے پاس ہی آ رہاتھا۔جو انا اور ٹائیگر کی کیا پوزیشن ہے۔ کیا یہ کام کر سکیں گئے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ ویے تو اب یہ تھکی ہیں میں تو آپ کی دجہ سے انہیں چیٹی نہ وے رہا تھا کیو کہ آپ نے کہا تھا کہ ابھی انہیں ایک ہفتہ عباں مزید رکھوں "...... فاکر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" یہ بہت بے چین ہو رہ ہیں۔ اوک میں اپن سفارش والی لینا ہوں "..... عمران نے کہا تو وا کر صدیقی بے انعتیار بنس بڑا۔
" شمک ہے چی کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیال وصل کر آ کے ہیں اور راج ورینگ روم کی الماری میں موجود ہیں۔
آپ وہ مہن سکتے ہیں اور ساتھ ورینگ روم کی الماری میں موجود ہیں۔
آپ وہ مہن سکتے ہیں "...... فاکر صدیقی نے کہا اور وروازے کی طرف مراقیا۔

۔ باس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ماسک میک اب بھی کر لینارس ماسک میک اپ باکس ای لئے ساتھ لے آیا ہوں اور پھر

ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں آجاؤ میں اس دوران ایک فون کر لوں آل عمران نے جیب سے ایک پٹلا سا باکس نگال کر انہیں دیتے ہوئے کہا اور بحروہ بھی دروازے کی طرف مز گیا۔ تحوڑی دیر بعد عمران کی کار ہسپتال کے گیٹ کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ عمران نے بھی میک آپ کر لیا تھا جبکہ ٹائیگر اور جوانا بھی میک آپ میں تھے۔ "باس آپ تھے کمی بھی کلب سے سامنے ڈراپ کر دیں میں اس دکمڑ کے بارے میں معلومات حاصل کر نا چاہتا ہوں ایسی۔ ٹائیگر

" بم گرائن كلب جارے ہيں اس رانف كى پاس اس سے وكمرِّ كى بارے ميں معلوم ہو جائے گا اور اس رانف كے ذريعے اس كے آدميوں كو بھى مشن آف كرنے كى كال دے وى جائے گى ورد يہ تحرفى كلاس غنڈے واقعى بمارے كے ورد سربن جائيں كے "...... عمران نے جواب دينچ ہوئے كہا۔

" باسٹریہ کام میں کروں گا"...... محقبی سیٹ پر پیٹے ہوئے جوانا ا نے کہا۔ " ظاہر ہے تم ہی سنیک کرز کے چید ہو۔ اس نے یہ کام تم ا نے ہی کرنا ہے " ...... مران نے جواب دیا تو جوانا کی آنکھوں میں . چمک آگی اور مجر تموڑی ربر بعد کار گولڈن کلب کے کہاؤنڈ گیٹ میں ؟ داخل ہو گئی۔ ممران نے کار پارکنگ میں روکی اور وہ مینوں کار سے پنچ اترآئے۔

مید لوگ عام انداز میں اس رالف کے بارے میں جہیں بتائیں

\* ماسر بيد لوگ اس قابل نہيں ہيں كه ان پر رحم كھايا جائے للا جوا نانے کہا۔ " میں نے کب کہا ہے کہ تم ان پر رحم کھاؤ لیکن یورے ملک " میں ایسے خنڈوں اور بدمعاشوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گی اس لئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ تم اس انداز میں کارروائی کروسان چھوٹے چھوٹے خنڈوں سے اڑنے کی بجائے ان کے سرپرستوں کا س كلنا تهارا اصل مقصد بي " ..... عمران في اس طرح سرد ليج مين " بیں ماسٹرآپ ٹھیک کہہ رہے ہیں "...... جوانا نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا۔ تعوزی در بعد ٹائیگر انہیں ای طرف آگ ہوا د کھائی دیا۔ " متبہ حلا ہے اس کا"...... عمران نے اس کے کرسی پر ہیٹھتے ہی ا " کیں اہاس لیکن اس وقت وہ یمہاں موجود نہیں ہے۔ راسٹان كلب ميں ہے۔ وہاں منشيات كے سلسلے ميں كسى سلائى كے سلسلے س یارٹی سے بات کرنے گیا ہوا ہے" ..... ٹائیگر نے جواب دیانہ " كهال ہے يه راسٹان كلب" ...... عمران نے يو جمار \* رشید روڈ پر۔ ہوٹل میٹرو کے نیچے بنا ہوا ہے \*..... ٹائیگر نے C

" او کے بچر آؤ وہیں چلتے ہیں "...... عمران نے انصتے ہوئے کہا او

م اس لئے آپ بال میں بیٹس میں معلومات کر کے وہیں آ جاؤں گا ...... نائيكر نے كها تو عمران نے اخبات ميں سربلا ديا اور ٹائيكر تيز تیز قدم اٹھایا ان سے آگے چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اور جوانا دونوں بال میں داخل ہوئے تو بال آدھے سے زیادہ بجرا بواتها ادر دبان كا ماحول وبي تحرذ كلاس غندون كابي ماحول تها-" آو" ..... عمران نے جوانا سے کہا اور ایک طرف خالی میز ک طرف بڑھ گیا۔ جوانا ہونٹ میننچ خاموش سے اس کے بیٹھے چلتا ہوا آمے بڑھنا گیا۔ "كيا چلهے " ..... ان دونوں كے بيٹے بى اكب غندے منا وير نے قریب آ کر بڑے مجنکے دار لیج میں کہا۔ " ابھی ہمارا ایک ساتھی آ رہا ہے پھر آرور ویں گے "..... عمران فے جواب دیا تو ویٹر نے براسامنہ بنایا ادر والی طلا گیا۔ " ماسر كيا اليما نبيل موسكاك آب دانا باؤس علي جائي اور محم اور ٹائیر کو عبال چوڑ جائیں۔ ہم اس رالف کو وہیں لے آئیں گے نے ۔۔۔۔۔ جوانانے کما۔ · تم پر وسط کی طرح قبل عام کرنا چاہتے ہو۔ اپنے آپ پر قابو ر کھو جوانا۔ سنیک کرز کے چیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حمہیں قتل وغارت كالانسنس مل كيا بي " ...... عمران في انتهائي تخت ليج

اب تو ظاہر ہے کوئی تھے بہجانے گا بھی نہیں "..... ٹائیگرنے کما۔ الل " اسٹرآپ ب فکر رہیں جوانا کے لئے راستے خود بخود کھل جالال کرتے ہیں '...... عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوانانے کہا۔ " مصك ب اب اليما ي كرنابرك كاسس توجاباً تماكه حق الوسع قتل و غارت ہے بی جائے لیکن یہ لوگ خود می اس کا موقع دے دیتے ہیں" ...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کما۔ " ماسر آپ ان لوگوں سے ہمدردی نه کیا کریں۔ یہ لوگ ہمدروی کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ شریف لو گوں براس قدر سفای ے ظلم کرتے ہیں کہ شاید کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہ کر سکے "-5 " وراصل میں یہ چاہتا تھا کہ سنیک گرز کے تحت صرف بڑے 🔾 بڑے کر گوں کاسر کھلاجائے "..... عمران نے کہا۔ " باس سے بڑے گرگے ان مچوفے لو کوں کی پناہ میں رہتے ہیں ہے اس لے ان چھوٹے بدمعاشوں سے منتنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ، ہے".....اس بار ٹائیگرنے کہا۔ " بچر بھی میں اس طرح کھلے عام قتل و غارت پسند نہیں کر تا۔ حمسیں اپنا ہاتھ ہلکار کھنا پڑے گا"..... عمران نے کہا۔ " یس ماسٹر \*...... جوانا نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے <sup>C</sup> کار ہوٹل میٹرو کے کمیاؤنڈ گیٹ کی طرف موڑ دی۔ " باس بار كنگ كى بجائے وائيں بائذ كار موز ديں اور شمالى سائية

اس کے اٹھتے ہی جوانا اور ٹائیگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار کر کارس موار رشید روڈ کی طرف برھے علی آ رہے " اس راسنان كلب مي چيخ كاكيا طريقة ب" ...... عمران ف ٹائیگر سے مخاطب ہو کر ہو چھا۔ مید انتمائی خفید کلب ب باس سمبان صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کا تعلق کسی ند کسی طرح منشیات کے دھندے سے ہو اور دہاں لوگ اسے جلنے بھی ہوں ورند اس کا خفیہ راستہ کھولا بی نہیں جاتا ' ...... ٹائیگر نے جواب ویا۔ " كياتم كبي گئے ہواس كلب ميں " ...... عمران نے يو حجار " نہیں باس ۔ میں نے منشیات کے وصدے سے متعلق افراد سے المجى واسطه بى نہيں ركھا كيونكه يه انتمائى گھٹيا ورج كے لوگ ہوتے ہیں "...... ٹائیگرنے کہا۔ " اورتم اعلیٰ درجے کے ہو۔ کیوں " ...... عمران نے مسکراتے " باس وہ بات نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میں اس علقے میں کام کرتا ہوں جہاں سے غیر ملکی تنظیموں کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں "..... ٹائیگر نے قدرے شرمندہ سے لیج میں کما۔ " تو بھراس کلب میں پہنچنے کا کیا طریقہ ہو گا"...... عمران نے کہا۔ ا اگر میں میك اب كے بغير ہو تا تو كوئى نه كوئى حكر حلا ايسا ليكن

سے ہو کر عقی طرف کار لے چلیں۔ خفید راستہ ادم سے بہ۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلا دیا اور بھر دہ کار کو جب عقی طرف لے گیا تو عباں بھی ایک تھلی جگہ پر کئ کاریں موجود تھیں۔کاروں کے ساتھ ہی ایک مضین کن سے مسلح آدی بھی کھوا تھا۔اس کی بڑی بڑی موچھیں تھیں اور اس نے سربر کول سیاہ رنگ کی ٹونی پہن رنکمی تھی۔ اس کی آنگھیں خون کبوتر کی طرح سرخ تھیں ۔ وہ چرے مہرے سے ہی کوئی خطرناک آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نظریں عمران کی کار پر جیسے چیکی ہوئی تھیں۔ عمران نے جیسے ی کار ان کاروں کے قریب جا کر ردی وہ آدمی تیزی سے آگے برحا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ٹائیگر، جو انا اور عمران کار سے باہر آ " كون بو تم اور ادمركون آئے بو" ..... اس آنے والے نے

" کون ہو تم اور ادم کیوں آئے ہو" ...... اس آنے والے نے انتہائی کو کہ ار اور جیکے دار لیچ میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز الیے تم جینے دار لیچ میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز الیے تم جیبے عمران ادر اس کے ساتھی دنیا کی حقیر ترین مخلوق ہوں لیکن دوسرے کمح تمہری ڈوردار آدازے ماحول گونج اٹھا اور دہ طم تھم آدی اچھل کر دوفت دورجا گرا۔

مجماری یہ جرأت کہ تم سنکی کرزے اس لیج میں بات کرد پدی کی اولاد میں جوانانے خراتے ہوئے لیج میں کہا۔ تھی بھی اس نے ہی اس آدمی کے جرے پررسید کیا تھا۔ نیچ گرتے ہی وہ آدمی چھٹا ہوااس طرح اچھل کر کھواہوا جیسے اس کے جم میں ہڈیوں ک

جگه سرنگ لگے ہوئے ہوں اب آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا سا بجرہ بھی کی بوئے شاٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں سے تو اللا جسے شطے سے نکلنے لگے تھے لین اس بے بیلے کہ وہ کھوا ہو کر کوئی W اقدام کرتا ٹائیگر کی لات بحلی کی می تیزی سے گھوی اور دوسرے کمح وہ آدمی ایک بار پر چھا ہوا نیچ گراساس بار اس کے کاندھے ہے لکی ہوئی مضین گن نکل کر دور جا کری تھی۔ بجراس سے پہلے کہ دہ ا تھا جوانا نے مشین کن جمینی اور دوسرے کچ مشین کن کا بث محومتا ہوا بوری قوت سے اس افھتے ہوئے آدی کے سر پر بڑا اور پچاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی کھوپڑی کئی نکروں میں تقسیم ہوتی جلی گئے۔ بالکل اس طرح جس طرح تربوز کو بتحر پر مارنے سے اس ك مخلف مكرك موجاتي إي اوراس آدى ك مند ي يح بمى د نكل سكى اور اس كا جمم اليك زور دار جهنكا كها كر ساكت بو گيا\_ عران کارپر کمنی رکھے بری ولجی سے یہ سب کچ ویکھ رہا تھا۔ اے محسیت کر کسی کارے پیچے ڈال دو"..... عمران نے کہا تو ٹائیگرنے جمک کر اس آدمی کی ٹانگ بکردی اور اے اس طرح محمینتا ہوا ایک کار کے پیچے لے گیا جیسے وہ انسان کی بجائے کس

۔ آؤ باس \* ...... ٹائیگر نے اس آدمی کی لاش گھییٹ کر کار ک پنچھ لے جانے کے بعد واپس آکر کہااور عمران اور جوانا اس کے پیچھے

جانور کی لاش ہو جبکہ جوانانے اب مشین گن کو نال کی بجائے ب

سے بکر لیا تھا۔

W

W

a

5

m

گراری رکوی جا رہی ہو۔ عمران نے فائرنگ بند کی اور مجر زور سے وردازے کو لات مار دی تو بھاری دردازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا۔اس کے ساتھ بی عمران نے ایک بار پھرٹریگر وبایا اور ووسری طرف بند راہداری میں موجود دو توی سیکل آدمی جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں چینے ہوئے نیچ کرے اور بری طرح تزینے لگے۔ " اب تم سنجالو میں نے دروازہ کھول دیا ہے" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور مشین گن جوانا کی طرف اچھال دی۔ و آؤ باس " ..... ٹائیگر نے تیزی سے آگے برصتے ہوئے کہا اور ا كي أدى كم بائق سے نكلى بوئى مشين كن اس نے جھيك لى -جوانا اور عمران بھی اس کے پیچے اندر آگئے۔ عمران نے بھاری وروازہ بند کرے اس کے اوپر آگی ہوئی خصوصی ساخت کی چنخی چرموا وی۔ چنخی چراصاتے ہوئے اسے ایک لمح میں محسوس ہو گیا تھا کہ چنخنی زنگ الود ہو چی ہے۔ شاید اسے طویل عرصے سے استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ چھنی چرمصا کر وہ نائیگر اور جوانا کے پیچے آگے برصا حلا گیا لیکن اس نے ووسری مشین گن ندا ٹھائی تھی اور خالی ہاتھ ہی بڑھ رہا تھا۔ داہداری جیسے ہی آگے جا کر مزی سلمنے ایک دیوار آ گئے۔ یوں فوس ہو یا تھا جیسے اس دیوار میں کہیں کوئی معمولی سار خند مجی نہ

" اس دیوار کے بعد بیتینا کوئی ہال ہو گا جہاں ایک سے زائد مسلح اراد موجو دہوں گے "..... نائیگر نے مزکر جوانا سے کہا۔ اکی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ وروازہ فولاد کا تھا اور اس کے اندر ایک چوکور فریم تھا جس میں موٹی موٹی فولادی سلانسیں گی ہوئی تھیں۔

ہوئی صیں۔ "وکثر گروپ" ...... ٹائیگر نے وروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا تو ووسرے کیے ایک چوکور ٹکڑے کے پیچے گئے ہوئے اندھے شیشے کی پلیٹ ہٹ گئ اور وہیا ہی ایک چرو نظر آنے لگاجییا کہ پارکنگ میں تھا اور جبے انہوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ " دروازہ کھولو۔ ہاس رالف کو پیغام دینا ہے چیف وکثر کا"۔

" دروازہ ھولو۔ ہاس رالف کو پیعیام ربتا ہے پیف و سر کا ۔ ٹائیگر نے غراتے ہوئے لیج میں کہا۔

ہا پیرے مرتب او سب بنی ہے۔ " مجاگ جادیمہاں کوئی باس رالف نہیں ہے" ...... اس بزی بزی مو مجھوں والے نے چینے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اندھے شیشے کی بلیٹ وو بارہ سامنے آگئ۔

مشین گن محجے دو جوانا میں عمران نے جوانا کی طرف ہاتھ برساتے ہوئے کہا تو جوانا نے مشین گن اس کے ہاتھ میں دے دی۔ عمران نے مشین گن کا اس کے الکے ایم اعمران نے مشین گن کی نال اس فولادی دروازے کے ایک انجر بوئے جھے پر رکمی اور مخصوص انداز میں اسے دبایا تو یہ انجرا ہوا حصہ کسی ذھکن کی طرح خود بخو اسامیڈ پر ہو گیا۔ اب وہاں ایسا موراخ نظر آنے لگ گیا جیسا دروازے میں چابی لگانے کا ہو تا ہے۔ عمران نے اس موراخ پر نال رکمی اور ہاتھ کو ذرا سائیر ھاکر کے اس غیران نے اس موراخ پر نال رکمی اور ہاتھ کو ذرا سائیر ھاکر کے اس نے نے ٹریگر دبادیا۔ تو تواہد کے ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دیں جھیے نے ٹریگر دبادیا۔ تو تواہد کے ساتھ ہی ایسی آوازیں سنائی دیں جھیے

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

سنائی دین بند ہو گئیں۔ عمران مجھے گیا کہ راہداری میں موجود مسلح
افراد ختم ہو جگے ہوں گے۔ وہ سربلاتا ہوا راہداری میں گیا تو وہاں
تین افراد کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں۔ اس چھوٹی راہداری کے آخر میں
لکڑی کا دروازہ تھالیکن دروازے کی ساخت ہی بتا رہی تھی کہ یہ جس
کرے کا دروازہ ہے وہ ساؤنڈ پروف انداز میں بنایا گیا ہے۔ دروازے
کر باہر سرن رنگ کا بلب جل رہا تھا۔

Ш

Ш

m

" باس - رالف اندر موجود ب اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور لوگ مجی ہوں "..... نائیگرنے کما۔

" تم رالف کو بہچاہتے ہو"...... عمران نے بند دروازے کی طرف برصعے ہوئے کما۔

"اس کے بہرے پر زخموں کے بے شمار نشانات ہی اس کی خاص جہان ہیں۔ سنا ہے کہ دو احتمالی مطہور لڑاکا ہے"...... ٹائیگر نے

۔ او کے وروازہ مصلتے ہی اس رالف کے علاوہ باتی سب کو ہلاک اور جانا چاہئے ۔ اس رالف سے انٹرویو میں خود لوں گا کیونکہ انٹرویو کا محمد انٹرویو کا کیونکہ انٹرویو کا کیونکہ انٹرویو کا کیونکہ انٹرویو کی اور جوانا اور ٹائیگر وونوں نے مسکراتے ہوئے اشبات میں سربلا ویٹ تائیگر آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کی کا دروازے پر موجو و پشٹل کے نیچ ہے ہوئے لاک کے موران پر کی اور ٹریگر دیا دیا۔ ترجواہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس نے زور ہے

ید بناؤ که وه رالف کمال بو گام باتی آومیوں کی بات چوژ وو سیسی جوانانے سپاٹ لیج میں کما۔

وو ..... بوانات سیات بین اس کے مطابق اس بال ک

" میں نے جو معلوبات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس بال ک

آخر میں اکی راہداری نگلتی ہے جو اس کے خصوصی آفس ک

دردازے پرجاکر ختم ہوتی ہے۔اس راہداری میں مجی لاز اُ مسلح افراد

موجود ہوں گے اس لئے جسے ہی دیوارہ ختم نے بال میں موجود

افراد کو سنجمانا ہے جبکہ میں اس راہداری میں موجود وآدمیوں کا خاتمہ

کردں گا " ...... نائیگر نے اندازے سے باقاعدہ بلان باتے ہوئے

ہا۔

ادر میں گنتی کروں گاکہ کس نے کتنے بارے "...... مران نے اس کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے افتقیار مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مؤکر دیوار کی جڑمیں ایک ابجری ہوئی جگہ پر پیربادا تو سردی آواز کے ساتھ ہی دیوار ایک سائیڈ پر فائس ہو گئی اور جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ ہی بہال انسانی چینوں ہے گئے اٹھا۔ عمران ان کے پیچے اس فالی جگہ کو کراس کر کے آگے بڑھا تو اس نے ٹائیگر کو فائرنگ کرتے ہوئے دوڑ کر داہداری کی طرف بزھے دیکھا جبکہ بال میں چھا افراد فرش بریزے جزب دہتے۔ دیمی بیا بیا میں چھا افراد فرش بریزے جزب دہتے۔ دیمی بیاد اور انسانی اللہ چینے بیاجی سائی وے دری تھیں۔ جوانا بھی اب تیزی سے نائیگہ کے خات کیا جیکھا ہے۔ بال میں جیکھا جبکہ بال میں چھا کہا ہے۔ دیمی ابھی اب تیزی سے نائیگہ کے کہا تیزی سے نائیگہ کے کیا ہے۔ دیمی بیار با تیزی سے نائیگہ کیا ہے۔ کہا 
ووبارہ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے جع نکلی اور اس کے W جمم نے ایک زور دار جھٹکا کھایا اور بچروہ ساکت ہو گیا۔ پہلی ضرب W بھی ٹائیگر نے ہی اس کی کھویٹی پردگائی تھی۔وہ شاید اس اچانک اور W غیر متوقع افتاد کی وجد سے حیرت سے بت بنارہ گیا تھا اور اس بے بناہ حیرت کی وجہ سے بی وہ از کھا گیا تھا ورند جس انداز کا اس کا قدوقامت اورجهم تماوه شايد اتن آساني سه ماريد كهايا " كد اب اس ا الماكر سائية صوف كى كرى ير بناة اور اس كى ٹائی کھول کر اس کے دونوں ہاتھ عقب میں باندھ دو" ...... عمران نے آگے بیصے ہوئے کہا تو ٹائیگر اور جوانا نے مل کر اس کے احکامات کی تعمیل کر دی۔ " تم دونوں باہر جاکر ان راستوں کی نگر انی کر و جد حرسے لوگ اندر آسكة بور مركبي اليهاية بوكه بماري سائة بمي وه كليل جائے جو ہم نے ان کے ساتھ کھیلا ہے" ..... عمران نے کہا تو وہ وونوں خاموثی سے وروازے کی طرف مرگئے جبکہ عمران نے پہلے اس رالك كى جيبوں كى مكاشى ليني شروع كر دى ادر بحر ايك ذائرى ے علاوہ اس نے ایک مشین پیل اور ایک تیز دھار خر اس ک جیبوں سے نکال لیا۔ اس نے تخبر اور مشین پیٹل بڑی میز پر ر کھا اور ڈائری کھول کر دیکھنا شروع کر دی۔ دہ جسے جسے ڈائری کے درق الثاتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں چمک برصی جا رہی تھی۔اس نے مرسری انداز میں ڈائری ویکھ کر اے ای جیب میں ڈالا اور بجر اس دردازے پر لات ماری تو جماری دردازہ ایک دھماکے سے کھلا اور
اس کے ساتھ ہی ٹائیگر اچھل کر اندر داخل ہوا اور سائیڈ پر ہو گیا
اگر جوانا اندر داخل ہو سکے اندر ایک بیفیوی میزے گر وآٹھ افراد
موجو وقعے وہ سب اس طرح دردازہ کھلنے پر جھٹک سے افحے ہی تھے
کہ ٹائیگر اور جوانا کی مشین گنوں نے شعلے انگلے شروع کر دینے اور
پلک جھپکے میں سامنے اکیلی کری کے سامنے کھڑے قوی ہیکل آدی
کے سواسائیڈوں پر موجود ساتوں افراد چھتے ہوئے نیچ کرے اور بری
طرح تو پہنے گئے۔
طرح تو پہنے گئے۔
طرح تو پہنے گئے۔
" فہ دارا کہ جو کہ دی تو میں سائیگر نے اس کورے ہوئے آدی

" خبروار اگر حرکت کی تو " ...... ٹائیگر نے اس کھڑے ہوئے آدمی کی دونوں سائیڈ پراس انداز میں فائرنگ کرتے ہوئے کہا کہ گولیاں اس کے جسم کی وونوں سائیڈوں سے بال برابر فاصلے سے نکلتی ہوئی عقبی دیوار میں غائب ہو گئیں۔اس کے ساتھ ہی دوڑتا ہوا ٹائیگر بحلی کی می تیزی ہے اس آدمی کی سائیڈ ہے ہو ناہوا عقب میں چھا گیا جبکہ اس ودران جوانانے فرش پر تربع ہوئے باتی افراد پر مشین گن کا فائر جاری رکھا اور عمران دروازے کے ورمیان اس انداز میں کھڑا تماجیے کچ کسی دلجب تافیے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ووسرے کے اس ساکت کھوے آدمی کے منہ ہے چیج نگلی اور وہ انچل کر منہ کے بل سامنے میزیر گرااور مچر پلٹ کرنیچ گرا ہی تھا کہ ٹائیگر کے ہاتھ میں موجو د مشین گن دوبارہ گومی ادراس کاآمنی بٹ نیچ گر کر اٹھنے ے لئے لاشعوری انداز میں سنجلے ہوئے اس آدمی کی کھویٹی بر

جواب دیا تو رالف کے جسم کو ایک زور دار جھٹکالگا۔اس کے چبرے W پر انتہائی حیرت کے ناثرات امجر آئے تھے۔

" تم عہاں تک کیے می گئے گئے "...... دالف نے ہونے چہاتے ہوئے کہا۔

ن ب تعارف مکمل ہو گیا ہے اس لئے جو سوال میں نے پو چھا ہے اس کا جواب دو"...... عمران نے سرد لیج میں کہا۔

" کون سا موال - سنو تم مہاں سے زندہ باہر نہ جا سکو گے" -رانف نے کہا لیکن دوسرے کیح اس کے طاق سے اچانک پیخ نگی -عمران کا خنج والا ہاتھ بھلی کی می تیزی سے حرکت میں آیا اور رانف کا ایک متحنا آدھ سے زیادہ کسی گیا - ابھی رانف کے طاق سے نگلنے والی چیخ کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور رانف کے طاق سے پہلے سے زیادہ زور دار چیخ نگل - اس کا دوسرا

S

" اب تم سب کچے بتا دوگے"...... عمران نے انتہائی سرد لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ موڈ کر خون آلو د خیر میز پر رکھ دیا۔

" یہ ۔ یہ تم نے کیا کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو" ...... رالف نے سر کو بار بار اور مسلسل جینگھے ہوئے کہا لیکن عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر کچڑ لیا۔ دوسرے لیحے اس کے دوسرے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی پیٹھانی کے درمیان انجرآنے والی سوٹی می رگ پر نے دونوں ہاتھوں سے رالف کا ناک اور منہ بند کر دیا سبتد کموں بعد جب رالف کا ناک اور منہ بند کر دیا سبتد کموں بعد جب رالف کے جسم میں حرکت کے تاثرات مخودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے دونوں ہاتھ بنائے اور پھر میز بربڑا ہوا خنج اٹھا کر اس پر نے ایک کری تھسٹی اور رالف کے سامنے اسے رکھ کر اس پر المینان سے بیٹھ گیا ہے جد کمی بعد رالف نے کر اہتے ہوئے آنکھیں کولیں اور اس نے الشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے لینے دونوں پر اس کے دونوں پیروں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پیروں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پیروں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پیروں پر رکھے ہوئے تھے اس لئے دونوں ہاتھ بھی اس کے حقب میں بندھے ہوئے تھے اس لئے دونوں ہاتھ بھی اس کے حقب میں بندھے ہوئے تھے اس لئے دونوں ہیں۔

کسے کسے کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے۔ کون ہو تم ۔۔
رالف نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی جیرت بجرے لیج
میں کہا۔
جہارا نام رالف ہے اور تم و کر گروپ کے آدی ہو اور تم نے
علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور عمران کا فلیٹ اور

اس کے ساتھیوں کی عمارت رانا ہاؤس میرا نٹوں سے تباہ کرنے کا حکم دیاتھا"......عمران نے استہائی سرد لیج میں کہا۔ "ممر ممر مگر تم کون ہو"...... رالف نے لینے آپ کو سنجمالیے

ہوئے کہا۔ وہ واقعی خاصے مصنوط احصاب کا مالک تھا کہ اس نے اس قدر جلد اپنے آپ کو سنجمال لیا تھا۔

و میرا نام علی عمران ہے " ...... عمران نے اس طرح سرو کیج س

نتمنا بھی کٹ گیا تھا۔

رالف نے تیز تیز لیج میں کہا۔ اور کتنے آدمی تم نے شہر میں اس کام کے لئے چھوڑے ہوئے W ہیں "...... عمران نے یو چھا۔ . ۱۰ کی مو آومی ہیں ایک موساری سر کوں پر ساری جکہوں پر۔ چیف و کمڑنے یہی حکم دیا تھا"...... رالف نے جواب دیا۔ ميه وكثر كبال رمتا إب كبال بيشتا بي بولواسي عمران في غ اتے ہوئے کہا۔ " و کڑکار پوریش کے نام سے اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر ہے۔ و کشرباؤس میں آصف جاہ روڈ پر۔ وہ اس کا مالک ہے۔ اس کی رہائش گاہ بھی ویں ہے لیکن اپنی مرضی کے علادہ کسی سے نہیں ملتا ".....رالف نے جواب دیا۔ " کیا اس لڑکی کو سٹیھ راحت کے لئے وکٹر کے کہنے پر اغوا کیا گیا تھا' ..... عمران نے یو ٹھا۔ " باں ہر مفتے اے نئی لڑکی چاہئے ہوتی ہے جس کا بندوبست ہم 🕝 کرتے ہیں "...... رائف نے جواب دیا۔ " کیوں تہارااس سے کیا تعلق ہے " ...... عمران نے پوچھا۔ " اس نے و کٹر کے کاروبار میں سرمایہ نگایا ہے۔ کولڈن کلب اور الیے کئی کلب اس کی ملکیت ہیں لیکن وہ خود اس سارے دھندے ے علیحدہ رہا ہے اس ہمارے بورے کروپ کی آمدنی سے باقاعدہ حصد ملتا ہے " ...... رانف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

پڑا تو رانف کے طلق سے اس قدر کر بناک چے نکلی کہ جیسے اس کی روح کو کوڑے مارے جارہے ہوں۔ " بولوجواب دو"...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔ « ممـ ممـ میں کچھ نہیں جانتا "...... رالف نے جواب دیا تو عمران نے ایک اور ضرب لگائی اور اس بار رالف کا چرہ بری طرر من ہو گیا۔ اس کا بورا جسم اس طرح کانینے نگا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھ گیا ہو سپرہ نسینے میں ڈوب گیا اور اس نے بیخ مارنے کے الئے منہ کھولا لیکن چی اس کے حلق سے نہ نکل سکی اور اس نے ب اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیئے۔ "اب بولو ورند " ..... عمران نے وہلے سے زیادہ سرد لیج میں کہا۔ مبرب بباتا بون بليزمت ماروسيد كسيها خوفناك عذاب ب " ..... رالف نے بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے رک رک کر م بولوسب کچ بولو وربداس ضرب کے بعد مہارا ذہن بمسیند کے ائے ختم ہو جائے گا۔ بولو تم چھوٹی چھلی ہو اس لئے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر بھی جاسکتا ہوں۔ بولو "...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا۔ " ہاں۔ میں نے یہ حکم دیا تھا۔ میں نے اپنے چیف و کٹر کے کہنے پر عكم ديا تھا۔ پر تحج اطلاع ملى كه اس رانا باؤس برميزائلوں سے حمد ہوا لیکن اس کا کچے نہیں بگڑا بلکہ میرا ایک آدمی بھی غائب ہو گیا۔ اس طرح تہارے فلیٹ پر جانے والے دو آدمی بھی غائب ہوگئے ۔

" وہ و کثر کا خاص آوی ہے ۔ وہ و کڑے یو چھ لے گا اور عمر و کڑ

محم زندہ نہ چوڑے گا مسسد رالف نے کہا۔

" کیا و کثر اس سے براہ راست بات کرتا ہے"...... عمران نے UU " و کٹر کا حلیہ کیا ہے"...... عمران نے یو جہا تو رائف نے حلیہ بتا " باں وہ اس کا خاص آدمی ہے۔اسے تمام رپورٹیں دیتا ہے '۔ <sup>W</sup> اس کاخاص فون منبر بناؤجس سے اس سے براہ راست بات ہو رالف نے جواب دیا۔ . \* تم و کڑے کس غبر پر بات کرتے ہو"...... عمران نے پو چھا تو سکے "..... عمران نے کہا۔ " تھے نہیں معلوم اس کی سیرٹری کے ذریعے بات ہوتی ہے لیکن اس نے نمبر بتا ویا۔ وہ سب کی آواز پہھانتی ہے۔ اجنبی آواز پرجواب دے دیتی ہے کہ باس تو سنوس میں نمبر ملاتا ہوں تم و کٹرے بات کرواور اے بتاؤ کہ ملک سے باہر ہیں " ...... رالف نے جواب دیا۔اب وہ بڑے سیدھے تحلے جاری ہیں "...... عمران نے کہا تو رالف نے اثبات میں سر ہلا <sub>کما</sub> انداز میں جواب وے رہاتھا۔ دیا۔ عمران مڑا اور اس نے بڑی میز پر بڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا " اگر حمبیں لینے ان سو آدمیوں کو حکم دینا پڑے تو تم کس کو اور وہ نمبر براس کرنے شروع کر دیئے جو رالف نے و کٹر کے بتائے آر ڈر وو گے۔ کون انجارج ہے "..... عمران نے کہا۔ تھے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور بھر فون کو \* رچرڈ سن شائن ہوٹل کا مینجر رچر ڈ۔ وہ میرے سارے گروپ کو کنارے پر رکھ کر اس نے رسیور مین کر صوفے پر موجود رالف کے کنٹرول کرتا ہے"..... رانف نے جواب دیا۔ کان سے نگا دیا۔ دوسری طرف سے معنی بجنے کی آواز سنائی دے رہی " اس كافون ممركيا بي " ...... عمران في كما تو رالف في فون ' لیں و کر ہاوس '...... رسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دینے ' " اب سنو۔ اگر تم زندہ رہنا جلسے ہو تو رچرڈ سے کہو کہ عمران ی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے احکامات والیں لے لئے گئے ہیں "رالف بول رہا ہوں چیف سے بات کراؤ"...... رالف نے کما۔ اس لئے وہ لینے سب ساتھیوں کو والیں بلا لے "...... حمران نے " ایس ہولڈ کرو" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهلو " ...... چند لمحول بعد اليب محماري اور كرخت سي آواز سنائي

" یہ۔ یہ کیا مطلب۔ تم نے تو مجھے زندہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا'۔۔۔۔۔۔ رالف نے مشین کپٹل کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر ر

" تم انسان نہیں ہو معاشرے کے لئے زہر یلے سانپ ہو۔ حمنیں زندہ چھوڑ ناشریف لوگوں پر ظلم کرنا ہے "...... عمران نے سرد کیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا اور ریمٹ ریمٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں رالف کے چوڑے سینے میں کیے بعد دیگرے پیوست ہوتی جلی گئیں۔اس کا جسم چند کمجے توبا اور مچر

ساکت ہو گیا۔ " باس"..... ای کمح ٹائیگر دردازے پر منودار ہوا۔ وہ شاید فائرنگ کی آواز سن کر آیا تھا۔ "اس كے ہائق كھول دو" ..... عمران نے مشين پشل والي ميزير

رکھتے ہوئے کہا اور پھر سیور اٹھا کر اس نے رچرڈے ہمبر پریس کرنے

من شائن ہولل "..... رابط قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بجبہ بے حد کر خت تھا۔

" و کڑیول رہا ہوں" ...... عمران نے و کڑے لیج میں کہا۔ " یں۔ یں سرے میں سرانسسد دوسری طرف سے انتہائی

یو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا گیا۔ " بهلو چیف میں رجرڈ بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد ایک

" رالف بول رہا ہوں چیف "...... رالف نے کہا۔ " يس كيا بات ہے۔ كيوں كال كى ہے"..... دوسرى طرف سے سخت کیجے میں یو جما گیا۔

" میں نے ربورٹ دینے کے لئے کال کی ہے چیف۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام ہو رہا ہے لیکن باس اس رانا ہاؤس بر میرائل فائر کئے گئے لیکن کوئی میرائل نہیں بھٹا۔ اس طرح اس عمران کے فلیٹ پر حملہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ دہاں پراسرار طور پر اچانک ہمارے آدمیوں پر فائرنگ ہوئی اور وہ مارے کئے "۔ رالف

" اوہ اس کا مطلب ہے کہ یہ رانا ہاؤس اس سیکرٹ سروس کا اڈا ہے اور عمران کے فلیٹ کے کرو بھی کوئی خاص حفاظتی نظام ہو گا۔ بهرهال شهر میں بہاں وہ نظر آئیں انہیں اڑا دد میں ہرصورت میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت چاہتا ہوں "...... و کٹر نے تیز

" پس چے "..... رائف نے کہا۔

" او کے جیسے ہی وہ محتم ہوں محجے فوراً رپورٹ دینا"...... و کمڑنے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبا دیا اور پھر رسیور رالف کے کان سے ہٹا کر اس نے کریڈل پر رکھ دیا اور کرسی ہے اٹھ کھوا ہوا۔اس نے میز پربڑا ہوا اس کا مشین پیٹل اٹھا W

نیلی فون کی ممنی بجتے ہی و کڑنے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " يس " ...... و كمرْ نے تحكمانہ ليج ميں كبا-" فاسٹر کا فون ہے چیف " ...... دوسری طرف سے اس کی سیرٹری نے جواب ویا۔ "احجا بات کراؤ"...... و کثر نے قدرے نا گوار سے کیجے میں کہا۔ " بسله و کثر میں فاسٹر بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد فاسٹر کی

" بولو - كيا بات ب" ..... وكركا لجد اس طرح ناخو شكوار تما .. " حہیں اپنے تمبر او رانف کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے "۔ دوسری

"كيا- كياكه رب بو-رالف كي بلاكت - كياتم نشے ميں تو نہيں

طرف سے فاسڑ نے کہا تو و کٹر بے اختیار اچھل پڑا۔

ہو"..... و كرنے حلق كے بل چيخة ہوئے كما۔

مردانة آواز سنائي وي - لجبه ب حد مؤوبانه تحاب " رجرو رانف راستان كلب مين معروف ب اس ك مين في ممس براہ راست کال کیا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ممل روک وو اور اسینے آومیوں کو والی بلا لو کیونکہ ان سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے " ...... عمران نے و کر کے لیج اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " يس چيف مكم كى تعميل موكى" ..... دوسرى طرف سے رجرد

نے جواب دیا۔ " فوری احکامات دے دو۔ فوری "...... عمران نے کما۔ " يس چيف " ...... دوسرى طرف سے رجو ف في جواب ويا اور عمران نے اوے کم کر رسیور رکھا اور میر دروازے کی طرف بڑھ

\* آؤ"...... عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اس کے يتحجيح حل برار

آواز سنائی دی۔

دونوں نتھنے کئے ہوئے تھے۔اس کا چرہ سنخ تھا اور اسے دل پر کو لیاں W مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میز پر ایک خون آلود خنجر اور ایک مشین W پیٹل بھی موجو دتھا۔اس نے تھیے اطلاع دی تو میں ساری بات سمجھ گیا کہ یہ واردات عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہے کیونکہ نتھنے W کاٹ کر پیشانی پر انجر آنے والی رگ پر ضربیں نگا کر سب کچھ معلوم کر لینا عمران کا مخصوص حرب ہے اور اس حربے کے حوالے سے اسے یوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور بقیناً رالف سے انہوں نے تمہارے متعلق بھی معلومات حاصل کی ہوں گی اور میرا تو خیال تھا کہ وہ اب تم تک پہنے بھی جلے ہوں گے لیکن یہ بہرحال حمہاری خوش سمتی ہے کہ دہ ابھی تم تک نہیں بہنچے اس لئے میرامثورہ ہے کہ تم فوراً انڈر گراؤنڈ ہو جاؤیا کسی ایسی جگہ طلے جاؤجس کے بارے میں تہارے علاوہ اور کوئی نه جانتا ہو ورنہ یہ عمران قیامت بن کر تم پر ٹوٹ برے گا ..... فاسٹرنے کہا۔ " اوه - اوه ويري بيدُ ليكن اس طرح ميں كب تك حجيبا رموں گا-

P

a

S

تک مہاری بات پر تقین نہیں آ رہا"...... و کٹر نے انتہائی حیرت مجرے کیجے میں کہا۔ " ببرمال ميرا فرض تحاكم مهين آگاه كر دون آگ مهاري مرضی - دوسری طرف سے فاسٹرنے کہا اور رابط ختم ہو گیا تو و کثر نے کریڈل دبایا اور پھر فون پیس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر

ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رالف نے تھے رپورٹ دی ہے۔ تھے تو اب

" اوه- اس كا مطلب ب كه حمس اطلاع نبي الى رالف راسٹان کلب میں منشات کی سیلائی کے سلسلے میں لینے گروپ کے مین آدمیوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔اس مین سیلائرز میں ایک آدمی راجر بھی تھا۔ راجرے کھیے ذاتی کام تھا۔اس نے کھیے فون کیا تھا کہ وہ یہ میٹنگ افتڈ کر کے میرے پاس آئے گا لیکن جب اس کے دیئے ہوئے وقت سے زیادہ وقت گزر گیا تو میں نے راسنان کلب کے خصوصی فون پر کال کی تو دہاں سے کال اٹنڈینہ کی گئی جس پر میں نے اوپر موجو دہوٹل میں کال کی اور وہاں اپنے ایک آدمی کو کہا کہ وہ ذاتی طور پر جا کر راج سے بات کرے اور پیر تھے بتائے کہ وہ کب فارغ ہو رہا ہے تاکہ میں اپنا آئندہ کا پروگرام اس کے مطابق تیار کر سکوں۔ یہ آدمی جب کلب کے عقبی دروازے پر پہنچا تو اس نے وہاں یار کنگ میں ایک کار کے پیچھے یار کنگ کے چو کیدار کی لاش دیکھی۔ اس کے سریر کوئی وزنی چیز مار کر اسے ہلاک کیا گیا تھا۔ عقی وروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور اس کے مخصوص تالے پر فائرنگ کی کئی تھی۔ دو اندر گیا تو رابداری میں محافظوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ بھ حفاظتی بال میں بھی جھے لاشیں اسے نظر آئیں اور کلب کے مخصوص میٹنگ بال کی راہداری میں بھی لاشیں بگھری ہوئی تھیں اور میٹنگ بال کا دروازه کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گیا تو وہاں راجر سمیت سات افراد کی لاشس پڑی ہوئی تھیں جبکہ رانف بھی لاش میں تبدیل ہو حکا تھ البتہ اس کی لاش ایک صوفے کی کرسی پرپڑی ہوئی تھی اور اس کے

W 0

W

c i e t Y فوری واپسی کا آرڈر دے دیا تھا"...... رجرڈنے جواب دیا۔ کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا تم نشخ میں ہو نانسنس۔ میں نے کمب حمیس کال کیا ہے اور میں کیوں براہ راست حمیس کال کرتا"...... و کشرنے ایک بار پر طاق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ "چیف آپ نے ایمی آرھا گھنٹہ دہلے فون کیا تھا۔ میں آپ کی آواز

ر بہان کا تو کس کی مہمانوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو نکہ باس مالف راستان کلب میں معروف ہیں اس سے آپ تھے براہ راست معلم دے رہے ہیں "...... دوسری طرف سے رجر ڈنے سے ہوئے لیج

اوہ ادو۔ یہ لوگ اس قدر شاطر ہیں۔ نصیک ہے اب میں خود ی ان سے نمٹ لوں گا "...... و کمڑنے انتہائی عصیلے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے کریڈل دبایا اور پحرفون بیس کے نیچ نگاہوا بٹن پریس کر دیا۔

" یس چیف" ...... ووسری طرف سے سیکرٹری کی مؤدبان آواز ننائی دی۔

میں میں سینیل پوائنٹ پرجا رہا ہوں۔ دہاں ہی کہ تم سے الطح کروں گا اور احکامات دوں گا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ وکرٹے کہا اور رسور رکھ کر اللہ تیزی سے برونی وروازے کی طرف اللہ علیہ اللہ اللہ کہ کا التہائی تیزی سے برونی وروازے کی طرف اللہ علیہ اللہ علیہ کوئی بعد اس کی کار التہائی تیز وقتاری سے بلڈنگ کے محقی خفیہ راستے سے ٹکل کر مزک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے

دیا۔ " میں چیف"...... ووسری طرف سے اس کی سکورٹری کی آواز سنائی دی۔

"رجر ڈے بات کراؤ فوراً"...... و کٹرنے چھٹے ہوئے لیج میں کہا اور رسیور کریڈل پریخ دیا۔ " یہ کیا ہو گیا۔ اے ہلاک ہو ناچاہے ہر صورت میں"...... د کہ نے ہو نے جہاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھٹنی نج انحی تو و کٹرنے جہیٹ کر رسیور انحالیا۔ " میں "..... و کٹرنے کہا۔

" رجرة ب بات كري "...... دوسرى طرف س سيكرش كى مؤد باية أواز سائى دى -

" ہملو"..... و كثرنے تيز نج ميں كہا۔

" یس چیف میں رجوڈ ہول رہا ہوں"...... چند کھوں بعد رجرڈ کی مؤد باید آواز سنائی دی۔ \_\_\_\_\_

" عمران اور اس سے ساتھیوں کی ہلاکت رائف نے حمہارے ذمہ لگائی تھی۔ کیا ہوا ہے اب تک "...... و کٹر نے ہوئے چباتے ہوئے کہا۔

" چیف آپ نے خود ہی ابھی تھجے فون کر کے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئ ہے اس لئے میں اپنے آدمی فوراً واپس بلا لوں۔ چتانچہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں نتام آدمیوں کو

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

كبهاري اس كوتهي كارخ كرياتها جبكه راؤش يهال مستقل ربياتها اور عباں راؤش کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی۔اے مکمل آزادی تھی کہ وہ جو جاہے کرے۔و کٹرنے کبھی اس کی مصروفیات میں مداخلت Ш ند کی معی میمان کا سف ہر وقت بری مالیت کے نوٹوں کی گڈیوں ے بھرا رہتا تھا اور راؤش کو پورااختیار تھا کہ وہ جس قدر چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کرے۔ راؤش کے ساتھ عباں صرف ایک طازم فضلو رہتا تھا۔ یہ فضلو بھی بہترین لڑاکا تھا لیکن ببرحال اس کا راؤش سے کوئی مقابلہ نہ تھا جبکہ راؤش ایکر پمیا کا مارشل کنگ کہلاتا تحاراس کے علاوہ اس کے جسم میں قدرتی طور پر اس قدر طاقت تھی اور اس کا جسم اس قدر سخت اور فولادی تھا کہ شاید ریوالور کی گولی بھی اس میں نہ کھس سکتی تھی۔ " بیٹھوراؤش " ...... و کٹر نے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے سامنے موجو دامک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " يس باس " ..... راوش نے كرى ير يتضة موئے كما- اس ك کھیے میں حیرت تھی۔

'' کیا تم ایک سیکرٹ ایجنٹ کی گرون تو ٹر سکتے ہو ''…… و کمڑنے '' کہا تو راوش ہے افتیار چو تک پڑا۔ '' سیکرٹ ایجنٹ کا کیا مطلب ہوا ہاں۔ کیا یہ کسی وحشی سانڈ کا نام ہے ''…… راؤش نے حمرت مجرے لیجے میں کما اور و کمڑ ہے '

نام ہے "...... راوش نے حیرت بجرے لیج میں کہا اور و کٹر بے اختیار اپنس پرارا اے معلوم تھا کہ راوش انتہائی مونے دماغ کا آدمی

بوصتی علی گئے۔ مختلف سڑ کوں سے گزرنے کے بعد اس کی کار ایک نو تعمیر شده کالونی میں داخل ہو گئ۔ وکٹرنے تین بار تضوص انداز میں بارن بجایا تو چھوٹا پھاٹک کھلااور ایک مسلح آدمی باہر آگیا۔ " بھائک کھولو فضلو" ..... و کڑنے تحکمانہ لیج میں کہا تو آنے والے نے جلدی سے سلام کیا اور پھر بجلی کی می تیزی سے والی ج گیا۔ چند کمحوں بعد بڑا بھاٹک کھلا اور و کمٹر کار اندر لے گیا۔ اس نے کار وسیع و عریض یو رچ میں رو کی اور پھر نیچے اتر آیا۔ای کمح برآمدے میں موجو د ایک دروازه کھلااور ایک دیوقامت آدمی باہرآ گیا۔ اس ؟ جسم انتبائي فولادي انداز كاتها - كردن مونى تهي اور سرير جهوت چھوٹے بال تھے۔ پیشانی بے حد تنگ تھی الستبہ چھوٹی چھوٹی آنکھور میں تیز شیطانی جمک تھی۔ اس نے جینز کی پتلون ادر اس پر سرٹ رنگ کی باف آستین کی شرك بهن بوئی تھی ۔اس نے استائی مؤدبد انداز میں د کٹر کو سلام کیا۔

راؤش میں سہاں حمہارے لئے آیا ہوں۔آؤ مرے ساتھ ۔و مَر اوش میں مہاں حمہارے لئے آیا ہوں۔آؤ مرے ساتھ ۔و مَر برآمدے میں مہنچا اور بچر دابداری سے گزر کر وہ الک بڑے ہے: ما نما کرے میں ہی گئے گیا۔ یہ کرہ سنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ یا کوشمی و کڑنے اپنی حیاشی کی عزش سے بنوائی ہوئی تھی اور وہ میں ما اس وقت آیا تھا بحب اس کا موڈ عیاشی کا ہو تا تھا۔ دادش ایکر کی تو اور و کڑا ہے ایکر یمیا ہے مہاں خصوصی طور پر لایا تھا۔ و کر تو مجھ

scanned By WagarAzeem pakistanipoint

w W a k S 0

m

" ہو سکتا ہے کہ وہ عبال کئے جائے "...... و کٹرنے مسکراتے

ہرے ہے۔ " وہ تو نجانے کب آئے گا۔ آپ اسے بلوا لیں کچر دیکھیں کہ راوش کیا کر تا ہے "...... راوش نے انتہائی اعتماد مجرے لیج میں کما۔

" اوکے تم باہر جاد اور فضلو کو میرے پاس بھیج دو"...... و کثر نے کہا تو راوش اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کرے سے باہر حلا گیا۔ تحوژی در بعد بھانک کھولنے والا لحم تحیم آدمی جس کا نام فضلو تھا اندر واخل ہوااور اس نے انتہائی مؤوبانہ انداز میں سلام کیا۔ " فضلو میں چند آومیوں کو بہاں بلوانا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ ہمارے وشمن ہیں اور یہ حکومتی لوگ ہیں اور انتہائی تربیت یافتہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا راؤش کے ہاتھوں خاتمہ کرا دوں لیکن ، ہو سکتا ہے کی وہ لوگ عباں آکر اندر آنے سے جہلے عباں ب ہوش كر وين والى كيس فائر كرين اس الئ تم في اس وقت تك تهد خانے میں رہنا ہے۔جب تک میں حمہیں دوسرے احکامات نہ دوں اور تم نے تہہ خانے میں موجود متام مشینوں کو آن کر دینا ہے۔ پھر جیے بی یہ لوگ یا کوئی آدمی تہمیں اس کو بھی کے گرد نظر آئے تم

نے انہیں چکی کرنا ہے۔ اگر دہ اندر کوئی کیس فائر کریں تو تم نے

اس کا توڑ کرنا ہے اور پھر جب بے لوگ اندر داخل ہوں تو تم نے

ہے اس لئے اسے سکرٹ ایجنٹ کا مطلب سرے سے معلوم ہی نہ ہو گا۔

سنو۔ حکومت چند ایسے آدمیوں کا انتخاب کرتی ہے جو انتہائی معنوط جم اور مہترین دائنوں کے مالک ہوتے ہیں۔ چر انتہیں مارشن آرٹ، نشانہ باذی اور ایسے ہی مختلف فنوں کی انتہائی خت نریننگ دی باتی ہے۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں تو پر انہیں ووسرے مکوں کے سیکرٹ ایجنوں کے خطاف کام کرنے کے لئے جمیحتی ہے اس لئے سیکرٹ ایجنوں کے خطاف کام کرنے کے لئے جمیحتی ہے اس لئے سیکرٹ ایجنوں میں انتہائی مہارت رکھتا ہے "...... و کشر نے ایسے ہی دو سرے فنوں میں انتہائی مہارت رکھتا ہے "...... و کشر نے لیے طور پر سیکرٹ ایجنوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" باس یہ تو چر بھی انسان ہی ہے۔ اگر یہ وحثی سانڈ بھی کیوں نہ ہو تا تو راؤش اس کی گرون توڑ دیتا۔ آپ عکم دیں "...... راوش نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیبے باس نے اس کے سلمنے کسی انسان کی تعریف کر کے اس کی توہین کی ہو لیکن وہ باس کے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکتاہو۔

عباں ایک سکرٹ ایجنٹ ہے علی عمران - جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دہ اجہائی مہترین لڑاکا اور انجائی ذہیں آوی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سلمنے اس کی ہڈیاں توڑو"...... و کثر نے کہا۔

\* وہ کہاں ہے اس وقت " ...... راؤش نے بے چین سے لیج میں

\* يس باس ميں سجھ گيا ہوں كر آپ انہيں راؤش كے باتھوں W

دینا"...... و کٹرنے سخت کیج میں کہا۔

مروانا چاہتے ہیں " ...... فضلونے کہا-" باں اس لئے کہ میں پہلے ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس کے کہنے پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی موت کے بعد میں ان لوگوں کو بھی عبر تناک انجام تک بہنجا سكون " ...... وكثر في كها اور فضلوف اشبات مين سر بلا ديا-" او کے ۔ اب تم تہد خانے میں جاؤلیکن اس سے پہلے اس موثے دماغ کے راوش کو بھی سب کچھ سمجھا دینا"...... و کٹرنے کہا اور فضلو 🗧 سر بلاتا ہوااٹھا اور بھر سلام کر کے تیزی ہے مڑا اور در دائے ہے باہر 🔾 علا گیا۔ اس کے جانے کے بعد و کڑنے سائیڈ تپائی پر پڑے ہوئے س فون کارسیوراٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ و کٹر ہاؤس میں رابطہ قائم ہوتے ہی اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ " و كثر بول ربابون" ...... و كثر نے تحكمانه لیج میں كہا-" يى چىفى " ...... دوسرى طرف سے انتمائى مؤدباند أواز سنائى 🎙 » میں سپیثل پوائنٹ پر پہنچ حکا ہوں۔ میرے چند دشمنوں نے C حمارے پاس بہنچنا ہے وہ اگر تم سے میرے بارے میں پو چھیں تو انہیں تم نے بتا دینا ہے کہ میں سپیشل بوائنٹ پر ہوں اور انہیں

انہیں بے ہوش کر کے اس کرے میں بہنچانا ہے البتہ جب یہ لوگ مشین پر نظر آئیں تو تم نے تھے اور راؤش کو زرد کاشن دیتا ہے۔ بہ فوری طور پر سپیشل روم میں طیے بائیں گے۔ پھر جہارا دوبارہ کاشن طخ پر ہم عہاں آئیں گے لیکن تم نے اس وقت تک تهہ خانے میں رہنا ہے جب تک میں جہیں خصوصی احکامات ند دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دو گروپوں کی صورت میں آئیں "....... و کٹر نے تفصیل ہے فضلو کو بدایات دیتے ہوئے کہا۔

" میں سمجھ گیا ہوں باس اور آپ بے فکر رہیں سب کچے آپ کی مرضی کے مطابق ہو گا"..... فضلونے انتہائی پراعتماد لیج میں کہا۔ و کڑنے اس کو تھی کے نیچے تہہ خانے میں ایسی مشیری نصب کر رکھی تھی جس سے نہ صرف کو تھی کے اندر بلکہ کو تھی کے باہر چاروں طرف چار یا کچ سو گز کے فاصلے پر ریز کی مدد سے چیکنگ ہو سکتی تھی اور اس کو تھی کے اندر الیے حفاظتی نظام موجو دتھے کہ جس کی مدد سے پہند افراد تو کیا ہوری فوج کو بے ہوش یا ہلاک کیا جا سکتا تما اور راوش چونکه ذمنی طور پر کند تما جبکه فضلو ذمنی طور پرا تتمائی تیز آدمی تھا اس نے و کڑنے اس فضلو کو اس مشیزی کو آپریٹ کرنے کی باقاعدہ تربیت دلائی تھی اور اس بوری مشیزی کو بید فضلو انتمائی مہارت سے آپریٹ کر ایسا تھا۔ " میں ایک بار پر کہ رہا ہوں کہ میں نے حملہ آوروں کو ب

ہوش کرنے کا کہا ہے کہیں تم حذبات میں انہیں بلاک نہ کر

" و کٹر پول رہا ہوں۔ جبر کے سے بات کر اؤ"...... و کٹر نے تحکمانہ W

" بس جیف"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" بیلو چیف میں جبر کے بول رہا ہوں"...... چند لحموں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لچر بے حد سؤو دیانہ تھا۔
" جبر کے جمہیں رائف کے بارے میں اطلاع ملی ہے یا نہیں"۔ م

و کرنے تیز لیج میں کہا۔
" یس چیف ہیں کہا۔
" یس چیف ہیاں رائف کو راسٹان کلب میں اس کے سارے
محافظوں سمیت بلاک کر دیا گیا ہے اور چیف ابھی آپ کی کال آنے
ہے چند کمح و مجلے رچرڈ کے بارے میں بھی اطلاع ملی ہے کہ اس کے
ہوئل میں بے پناہ قتل و فارت ہوئی ہے اور رچرڈ کو بھی ہلاک کر دیا
گیا ہے "...... جریکے نے کہا تو و کرکا چرہ غصے کی شدت ہے ب

" اوہ دیری بیڈ۔ یہ لوگ اب حدے برصتے جا رہے ہیں۔ اب انہیں عبرت ناک موت مارنا ضروری ہو گیا ہے "...... و کمڑنے سانپ کے سے انداز میں بھٹکارتے ہوئے کہا۔ " کون لوگ چیف"...... دوسری طرف سے جمریکا نے حمرت

مجرے لیج میں کہا۔ " مقامی طور پر ایک تنظیم بنائی گئی ہے جس کا نام سنیک کرز ہے۔اس تنظیم کا سربراہ ایک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران ہے۔ اس پوری تفصیل بنا دینا که سپینل پوائنٹ کہاں ہے اور پر کھیے اطلاع دے دینا اللہ اللہ کرنے کہا۔

" پیف ابھی تھوؤی ور پہلے باس رائف کی کال آئی تھی۔ وہ آپ
کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ آپ
سیشل پوائنٹ برگے ہیں تو باس رائف نے بچے سے سیشل پوائنٹ
کے بارے میں تفصیل پوچھی جابی لیکن جو نکہ آپ کا حکم مدتحا اس
لے میں نے بتانے سے اٹکار کر دیا تھا" ...... دوسری طرف سے کہا گیا
تو و کٹر بے افتیار انچل پڑا۔

" ادہ اوہ۔ یہ دہی لوگ ہوں گے جو رائف کی آواز میں بات کر رہے ہوں گے "...... و کٹرنے کہا۔ رہے ،

" نہیں چیف باس رالف کی آواز میں پہچانتی ہوں "...... سیرٹری نے کہا۔ ا

" نانسنس رالف ہلاک ہو چکا ہے اور مردے نہیں ہولا کرتے۔
اب اگر رالف کا فون آئے تو اسے سیشل پوائنٹ کا بنا دینا اور مجر
تھے فون کر دینا"...... و کمڑنے کہا اور رسور رکھ دیا۔ بچراس نے
اس طرح چونک کر رسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اسے اچانک
کی بات کا خیال آگیا ہو۔اس نے تیزی سے رسیور اٹھایا اور نمبر
کریں کرنے شروع کر دیئے۔

" بلیو ہیوٹی ہوئل"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

اختیار مسخ ہو گیا۔

کریل دباکر اس نے ایک بار پراپی سیکرٹری کے نمبر رئیں کرنے W شروع کر دیتے تاکہ اسے حکم دے سکے کہ وہ تنام سنٹرز اور پوائنٹس پر سر کر مجوا دے کہ اب دالف کی جگہ جریکھ نے لے لی ہے۔

a

S

m

ے دو صبی ساتھی اور ایک مقامی غنڈہ ٹائیگر رکن ہیں۔ یہ لوگ ہمارے گروپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا دھرا ان کا ہے '۔ وکٹرنے کہا۔

اوہ تو یہ سنگی کرزیں سہیف ان کی شہرت تو یہاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ سب لوگ ان سے انتہائی خوفردہ ہیں۔ میری مجھ میں نہ آیا تھا کہ اچانک یہ کون لوگ سلمنے آئے ہیں۔اب آپ نے تقصیل بتائی ہے لیکن یہ ہمارے خلاف کیوں کام کر رہے ہیں چیف "…… جریکا نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

" سہی بات تو میں نے انہیں مارنے سے ملط معلوم کرنی ہے۔
بہر حال اب میرا حکم من لو اب دالف کی جگہ تم گروپ کے انچارج
بو اور رچر ڈکی جگہ تم اپنی مرضی سے کوئی آدمی تعینات کر دو۔ گروپ
کا متام کام اس طرح ہونا چاہئے جسیا کہ رالف کے وقت ہو رہا
تھا"...... وکرنے کما۔

" یں چیف "...... دوسری طرف سے مسرت بجرے لیج میں کہا ۔

" لیکن سنو تم نے سنکیہ کورز کے خلاف اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کرنی جب تک میں خمہیں خصوصی طور پر اس کے احکامات نہ دوں "...... و کرنے کہا۔

" یں چیف" ...... ووسری طرف سے جواب دیا گیا۔ " اوک میں حمہارے آرڈر کرا دیتا ہوں "...... وکرنے کہا اور

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

و كُنْر كمي سپيشل يوائنك پر جلا گيا اور جب عمران نے اس سپيشل الل یوائنٹ کے بارے میں یو جھا تو اس سیکرٹری نے کچھ بتانے ہے صاف اتکار کر دیا تھا جس پر عمران نے اس و کٹر ہاؤس پر فوری ریڈ كرنے كا يروكرام بنايا تھا تاكداس سيكرٹري سے اس سيشل بوائنت کا بتیہ معلوم کر کے وہاں ریڈ کیا جائے اور اس و کٹر کا خاتمہ کرنے کے بعد اس سیٹھ راحت کاخاتمہ کر کے اس لڑ کی کے اعوا والے کیس کو اختتام تک بہنچایا جائے۔ اس وقت ان کی کار و کٹر ہاؤس کی طرف بڑھی حلی جار ہی تھی۔ " باس اس وكر ك اس طرح اجانك كسى سييشل بوائنك پر جانے کا مطلب ہے کہ اسے ہمارے بارے میں اطلاعات مل حکی ہیں "..... عقی سیٹ پر بیٹے ہوئے ٹائیگرنے کہا۔ " بال تمارا اندازہ ورست ہے اور یہ بات بھی اب اس سے معلوم کرنی ہے کہ اسے میرے متعلق تفصیل کس نے بتائی ہے کیونکہ رانا ہاوس اور میرے فلیث یر میزائلوں سے حملوں کا مطلب ے کہ اے باقاعدہ میرے بارے میں فیڈ کیا گیا ہے اور لازماً برعبان کے کسی ایسے آدمی کا کام ہے جس کا تعلق کسی بین الاقوامی سرکاری یا مجرم تنظیم سے بی ہو سکتا ہے"..... عمران نے جواب دیا اور ٹائیگر نے اخبات میں سرملا دیا۔ تعوزی دیر بعد کار و کشرباؤس کی لمی جوڑی عمارت کے سلمنے پہنے گئ - باہرو کٹر کارپوریشن کا جہازی سائز کا نیون سائن بوردْ موجود تما اور اندر باقاعده یار کنگ ی بوئی تھی اور

کار اجہائی تیزرفتاری سے سرک پر دوڑتی ہوئی آگے برمی علی جا ری تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پرجواناتھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ کار کی عقبی سیٹ پر ٹائیگر موجو د تھا۔ یہ تینوں راسٹان کلب سے لکل کر سیدھے رج ڈکے ہوٹل بہنچے تھے اور پھر وہاں اتھی خاصی قتل وغارت کے بعد انہوں نے رج ڈکا بھی خاتمہ کر دیا۔ عمران کے نقطه نظرے رج ذکا فوری خاتمه اس لئے ضروری تھا که کہیں رج د رانف کی ہلاکت کی خبر من کر وکٹر کو فون مذکر دے اور مجراے معلوم ہو جائے کہ اے و کٹرنے آرڈر نہیں دیا تھا اس طرح دہ بجر بدمعانوں اور قاتلوں کو ان کے خلاف حرکت میں لا سکتا تھا۔ رجر ڈ ك آفس سے عمران في رانف كي آواز اور ليج ميں و كرباؤس كال كر ے و کڑسے بات کرنی چابی -وہ یہ کنفرم کرناچاہتا تھا کہ و کروہاں موجودے یا نہیں لیکن وہاں موجودو کمڑ کی سیکرٹری نے اسے بتایا کہ چیئر مین صاحب چو نکه میمهاں موجو دنہیں ہیں اس لئے وہ جلای تھیٹی کر سے چلی گئی ہیں "...... لڑکی نے جواب دیا۔ " اوے شکریہ ہم کل آ جائیں گے "...... عمران نے کہا اور والیں · " آؤ اب ہمیں شان بلازہ جانا ہے "...... عمر ان نے کہا اور ٹائیگر نے اشبات میں سرملا دیا۔ " یه پلازه کهان ب ماسر " ...... جوانا نے کارکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے یو تھا۔ "عمال ے قریب بی ہے۔ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تم بائیں طرف حلومیں بتا دوں گا"..... ٹائیگر نے کہا اور عقبی سیٹ کا وروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چار منزلہ رہائشی بلازہ کی یار کنگ میں پہننے حکیے تھے اور بھر انٹرنس میں موجود بورڈ پر درج ا تفصیلات سے انہیں معلوم ہو گیا کہ مارتھاکا فلیٹ دوسری مزل پر ہے۔اس کا نمبراٹھاسی تھااور وہ تینوں لفٹ کی طرف بڑھنے حلے گئے۔ چند کموں بعد وہ فلیٹ نمبرا محاس کے بند دروازے کے سلمنے موجود تھے۔ سائیڈ پلیٹ پر مارتھاکا نام ورج تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن " كون ب " ...... ذور فون سے نسوانی آواز سنائی دى اور عمران يه آواز سن کر بے اختیار مسکرا دیا کیونکه وہ آواز پہچان چکا تھا۔ یہ وہی لاکی تھی جو فون پرجواب ویتی تھی اور جس نے سپیشل پوائنٹ کی

کاروباری لوگ آجارے تھے۔ " کار اندر یار کنگ میں روک لو اور سنوید کاروباری آفس ہے عباں فائرنگ نہیں کرنی ورد بے گناہ لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں "..... عمران نے کہا۔ " لیس ماسٹر" ..... اس بارجوانانے جواب دیتے ہوئے کما اور پھر اس نے کار ایک سائیڈ پر بن ہوئی یار کنگ کی طرف موڑ دی۔ تموری دیر بعد وہ کارے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت میں واخل ہوئے۔ ایک طرف باقاعدہ استقبالیہ کاؤنٹر بنا ہواتھا جس کے پیچے ا یک لڑکی بیتھی ہوئی تھی۔ " يس سر" ..... عمران جيسي بي اس كاؤنٹر پر پينخ كر ركا اس لا كي نے چونک کر پوچھا لیکن اس کی آواز سنتے ہی عمران مجھ گیا کہ سير را ك طور راون رجواب دين والى يد الرى نهي ب-" و کر صاحب کی خصوصی سیرٹری سے ملنا ہے" ...... عمران نے " مس مارتھا۔ لیکن وہ تو چھٹی کر سے جا حکی ہیں "..... اڑ کی نے چو نک کر جواب دیا۔ " کیا مطلب۔ وہ مہاں نہیں رہتیں "...... عمران نے جان بوجھ كر حيرت بجرے ليج ميں كها۔

" اوه نهيں جتاب۔ مس مارتھامہاں نہيں رہتيں وہ تو شان بلازہ

میں رہتی ہیں۔ ولیے وہ رات گئے تک مہاں کام کرتی ہیں لیکن

ہ م م م ون ہو ۔ یہ م ہیدے د ن ، م سسد ۱۰۰۰ - اور است اور کی بر صبے دھیر اور زیادہ خوروہ لیچ میں کہا لیکن وہ ساتھ ہی ایک کری پر صبے دھیر ی ہو گئ تھی۔

" ہم اس کے دوست ہیں دشمن نہیں"...... عمران نے کہا اور سامنے بری ہوئی کری پر میٹھ گیا۔

" مم م مم مگر چیف نے تو کہا تھا کہ اس کے دشمن سپیشل پوائنٹ کے بارے میں پو چین تو میں انہیں تفصیل بنا دوں "۔ مرات کے سات کے شد کے سات کا اسال میں انہیں کا میں دورات کے اسال میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

مارتھانے رک رک کرخوفزدہ لیج میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " تم تفصیل بتاؤ۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا کہ ہم دشمن

م مسیل بیاد اس مسیعد بعدین او بات و سرا دن این با دوست و سرا دن این یا دوست لیکن بید سن او که جو کچه تم بیاؤگی اے کنفرم بھی کرنا ہے والا متمبیں اس لئے غلط بنیانی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا ہے عمران نے سرد لیچ میں کہا اور مارتھانے جلدی جلدی نئی کالونی الرضا کی اس کو تھی کے بارے میں تفصیلات بتانی شروع کر دیں جے و کثر سیشل کو این شروع کر دیں جے و کثر سیشل کو این شاہ

" تم مختنی بار دہاں گئی ہو"...... عمران نے پو تھا۔ \* مم۔ مم۔ میں دہاں ایک ہفتہ رہ چکی ہوں "..... مارتھا نے

" تم ہے تھے۔ میں وہاں ایلیہ نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔

ں مصاف ، و ہے ہا۔ " کس حیثیت ہے "...... عمران نے ہو نٹ جہاتے ہوئے پو تھا۔ تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ "سپیشل پوائنٹ سے مائیکل، چیف وکٹر کا پیغام ہے آپ کے لئے"...... عمران نے لچیہ بدل کر کہا۔

ے ..... مران ہے ہیہ بدل مر ہا۔
" اوہ انچھا"..... دوسری طرف ہے انتہائی جیرت بحرے لیج میں
کہا گیا اور پحر چند کمحوں بعد وروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑک دروازے پر کھری نظرآئی تو عمران اے دھکیلما ہوا اندر واضل ہو گیا۔ اس کے پیچے ٹائیگر اور جوان بھی اندر واضل ہوئے۔

" كيا- كيا مطلب كون ہوتم اوريد اس طرح كيوں اندر آئے . ہو"..... مارتھانے انتہائى بوكھلائے ہوئے ليج ميس كها۔

" خاموش رہو ورنہ "...... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا تو مارتھا کے بچرے پر خوف کے تاثرات ابجر آئے۔ جوانا سب سے آخر میں اندر واضل ہوا تھا۔اس نے وروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا تھا۔

" تم مبیں تھبرد میں نے مارتھا سے صرف چند باتیں پو چھیٰ ہیں "..... عمران نے ٹائیگر اور جوانا سے کہا اور بچر اس نے مڑ کر مارتھا کو بازو سے بکرا اور تقریباً گھسیٹنا ہوا ووسرے کرے میں لے آیا۔

" بیٹھواور کھیے بتاؤ کہ سپیشل پوائنٹ کہاں ہے اور یہ سن لو کہ اب اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا یہ خوبصورت چرہ اس حد تک مخ کر دیا جائے کہ کوئی مرد تم پر تھوکنا بھی گوارہ نہیں کرے گا"۔ عمران

چیف وہاں نہیں ہو آتو کو تھی کا مالک وہی ہو تا ہے۔ چیف کا کہنا ہے کہ اس سے دنیاکا کوئی آدمی لڑ کر نہیں جیت سکتا۔ ایکر يمين ہے اور حد ورجہ سفاک اور ظالم آدمی ہے۔ دوسرا ملازم ہے وہ بھی سفاک آدی ہے مگر وہ مقامی ہے" ..... مارتھانے اس مار تفصیل سے بتاتے " وہاں کو می میں کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں"۔ عمران " حفاظتی انتظامات۔ کیا مطلب "..... مارتھا نے جونک کر یو چھا۔ اب اس نے گال سے ہائقہ ہٹا لیا تھا۔ عمران کی انگلیوں کے نشانات گال پرانتهائی واضح نظرآ رہےتھے۔ " سائنسی حفاظتی اقتظامات۔ مشیزی وغیرہ "...... عمران نے کہا۔ " نہیں وہاں کوئی مشیزی نہیں ہے۔ ویسے بھی اس راوش اور فضلو کی موجو و کی سی کسی مشیزی کی کیا ضرورت ہے "...... مارتھا نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ " وہاں کا فون نمبر کیا ہے"...... عمران نے یو چھا تو مارتھا نے فون نغیر بتا دیا۔عمران نے ساتھ پڑے ہوئے فون کارسیور اٹھالیا۔ "اب تم نے و کٹرے بات کرنی ہے"...... عمران نے کہا۔ " ليكن ميس كيا كهول كي " ...... مارتها في چونك كريو چها-" سوائے اس بات کے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور تم سے یوچھ کچھ كى ب اورجو مرضى آئے بات كرو" ...... عمران نے سرد ليج ميں كما

وہ مارتھا کی نظریں جھکتے ہی جھے گیا تھا کہ مارتھا کس حیثیت سے وہاں ر بی ہو گی لیکن وہ اسے کنفرم کر ناچاہتا تھا۔ " چیف و کٹر کی دوست کی حیثیت سے "...... مارتھا نے جواب " وہاں کتنے افراد رہتے ہیں "...... عمران نے یو تھا۔ " یہ یہ نہیں با سکتی" ..... مارتھا نے چونک کر کما لیکن دوسرے کی چیختی ہوئی وہ اچھل کر کرسی سے نیچ جا گری۔عمران کا زور دار تھیڑاس کے پھرے پر پڑا تھا۔ " اب اگر انگار کیا تو گرون توڑ دوں گا"..... عمران نے عزاتے ہوئے کیجے میں کہا۔ " مم مه مم مستحج مت مارو بليز" ...... مارتها نے اتھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ گال پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا چرہ خوف سے زرو " بيشواور آخري باركه ربابول كه سب كچه ي ي بتا وو" - عمران نے اس طرح عزاتے ہوئے کہا۔ " وہاں۔ وہاں دو آدمی ہوتے ہیں۔ راوش اور فضلو "...... مارتحہ نے کری پر بیٹھتے ہوئے اس بار انتہائی سمے ہوئے لیج میں کہا۔ ° کون ہیں یہ دونوں۔ کیا محافظ ہیں، ڈرائیور ہیں یا ملازم ہیں "..... عمران نے ای طرح سرد کیج میں کہا۔ " رادش پہلوان ہے وہ خود بھی انتہائی عیاش آدمی ہے۔ جب

o m نے انہیں اس کو شمی کی اندرونی تفصیلات نہیں بتانی "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بعلی کی می تیزی سے این کر ایک ہاتھ مارتھا کہ منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے رسیور تھام کر اپنے کان سے نگال

" بیکن چیف آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے دسموں کو سپیشل پوائنٹ کی تفصیل معلوم ہوسکے "...... عمران نے مارتھا کے لیج اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تو مارتھا کے چرے پر شدید ترین حرت کے آٹرات انجر آئے۔

" یہ سوچنا تہمادا کام نہیں ہے مارتھا۔ میں اپنے و شمنوں کو ٹریپ کرنا چاہتا ہوں"...... ووسری طرف سے انتہائی مخت کیج میں جواب دما گیا۔

" لیں چھیٹ" ...... عمران نے مارتھا کے لیج میں کہا تو دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تو عمران نے مارتھا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور کریڈل دباکر اس نے رسیور داپس کریڈل پررکھ دیا۔

" تم - تم في مرى آواز اور ليج مي كي بات كى ب - ارتحا في التائي حرت برب ليج مي كما-" والمك و حرف الرب الرب كرو المراد و ك

" ٹائیگر "...... عران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے باہر موجود ٹائیگر کو آواز دی تو دو سرے کم خائیگر کرے میں واض اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ نمبر پرلیں کر دیے جو مارتھا نے بتائے تھے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور مارتھا کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف گھٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی مچر رسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔

" کیں "...... ایک مجاری اور کرخت می آواز سنائی دی اور عمران بہجان گیا کہ یہ واقعی و کٹر کی آواز ہے کیونکہ راسنان کلب میں دہ رالف کے لیج میں اس سے وسلے بات کر چکا تھا۔

" مار تھا بول رہی ہوں چھیے"...... مار تھانے ہے ہوئے لیج میں کہا۔

" ہاں کیا ہوا۔ کیا وہ لوگ کی گئے گئے ہیں تم سے پوچھ کچھ کرنے"...... دوسری طرف سے چونک کر بوچھا گیا۔ " نہیں جمل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس سے میں وکڑ

ہاؤس سے لینے فلیٹ پرآ گئی ہوں اور اب آپ کو فلیٹ سے ہی کال کر رہی ہوں۔ ویسے میں وہاں استقبالیہ پر کہ آئی تھی کہ اگر کوئی تھے پوچھنے آئے تو اسے بنا ویا جائے کہ میں فلیٹ پر ہوں "...... مارتھا

اوک بہرحال وہ لوگ جلد ہی تم تک مہنچیں گے کیونکہ حہارے علاوہ اور کمی سے انہیں سیفیل پوائنٹ کے بارے میں تفصیل نہیں مل سکتی اور تم نے انہیں تفصیل بنا دین ہے لیکن تم

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

" یس "..... عمران نے سرد کھے میں کہا۔ " سرید غیر ڈاکٹر جوزف کے نام الرضا کالونی کی کو تھی غیر ایکالا سواکی اے بلاک میں نصب ہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔للا "كياتم نے الحي طرح چكيك كرايا بي " ...... عمران نے كما۔ " لین سر" ..... ووسری طرف سے کما گیا۔ " اب یه کہنے کی ضرورت تو نہیں که اث از سیرٹ "...... عمران كالجير مزيد سرد بهو گياتھا۔ " میں مجھتا ہوں سر" ...... دوسری طرف سے آپریٹر نے مؤد بانہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے بغیر مزید کچھ کیے رسیور<sup>S</sup> " اے کم از کم تین گھنٹوں کے لئے باف آف کر دو"...... عمران C نے ٹائیگرے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اے مارتھا کی طویل چیخ سنائی دی لیکن وه مزانهیں ۔ " ت جل گیاہے ماسٹر"..... باہر موجو دجوانانے یو جھا۔ ' ہاں اب وہ لوگ وہاں کوئی جال پکھائے ہمارے منتظر ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور اس کمح ٹائیگر بھی باہر " كيسا جال ماسر " ..... جوانا نے حيران بوكر يو جما اور عمران نے اے مارتھا اور و کر سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتا

"يس باس" ..... ٹائيگرنے مؤدبانہ ليج ميں كما-" اس کے قریب کموے ہو جاؤ۔ اب اگر یہ بولے تو اس ک گردن توڑ دینا مسید عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ " يس باس " ...... ٹائيگر نے كما اور تيزى سے آگے بڑھ كر مارتحا ے قریب کوا ہو گیا۔ مارتھانے خوف سے سمے ہوئے انداز میں ابن مونث اس طرح مختى سے جين لئے جيسي اس في ند بولنے كى قسم کھالی ہو۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور اٹکوائری کے نسبر پریس کر دیئے۔ "انکوائری پلیز" ...... دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی -منرل انٹیلی جنس بیورو سے سرنٹنڈنٹ فیاض بول رہا ہوں "......عمران نے فیاض کے لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " يس سر قربلي " ...... ووسرى طرف س آبريثر كى مؤويات آواز سنائی دی۔ "الك غبر نوث كرواور محج بتاؤكه يه غبركمان نصب ب ليكن بوری احتیاط ے کام کرنا یہ اتبائی اہم سرکاری معاملہ ہے" - عمران نے سرد کیج میں کہا۔ \* یس سر \* ...... آپریٹر نے کہا تو حمران نے وہی نمبر بتا دیاجو مارتم نے بنایا تھا اور جس پرو کٹر سے بات ہوئی تھی۔ " ایک منٹ ہولا کیجئے جتاب" ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ · بهلو سر · ..... پعند لمحول بعد آپریشر کی آواز سنائی دی-

W Ш Ш سیلی راحت لین کاروباری آفس میں موجود تھا۔ وہ روز قبل ح ایکریمیا سے واپس آیا تھا اور مہاں آتے ہی اسے چند کاروباری مسائل میں ایسا الحمنا پڑا کہ اے فرصت ہی نہ مل سکی تھی۔آج بھی ایک کاروباری میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ لینے آفس میں آیا تھا۔ اے اجانک خیال آیا کہ اس نے راجو گروپ کے ذے آمن کے قاتلوں كاجو ٹاسك لگاياتھااس كے بارے ميں ربورث لے لے۔ كو اسے سو

فیصد یقین تھا کہ راجو نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو گا کیونکہ اسے معلوم <sup>†</sup>

تھا کہ راجو کبھی اپناکام نامکس نہیں چھوڑا۔اس سے وسط بھی اس 🎙

نے الیے بے شمار کام اس سے لئے تھے اور ہر بار راجو نے کام انتہائی

دلیری اور ب واغ انداز میں تمنا دیئے تھے۔ اس نے میزیر پڑے

ہوئے مختلف رنگوں کے فونز میں سے سفید رنگ کے فون کا رسیور 🕜 اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔ " ان دوآدمیوں کے ساتھ وہ کیا جال پکھا سکتے ہیں ماسٹر"۔ جوانا نے حیرت بجرے لیج میں کہا جبکہ عمران اس دوران دروازہ کھول کر فلیٹ سے باہر آ جا تھا۔ جوانا اور ٹائیگر بھی اس کے بیچے باہر آئے اور سب سے آخر میں آنے والے ٹائیگرنے وروازہ بند کر دیا تھا۔ "اس نے جس طرح مارتھا کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ و تمنوں کو سپیشل یواننٹ کی تفصیل بادے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دباں باقاعدہ ٹریب بنار کھا ہے اس لئے میں نے مارتھا کے لیج اور آواز میں خو دبات کر کے اس سے بیہ بات کنفرم کرائی ہے۔ جہاں تک دو آدمیوں کا تعلق ہے تو مارتھانے اس وقت کی بات گی ہے جب وہ وہاں رہتی تھی۔اب ہو سکتا ہے کہ اس نے وہاں محافظوں کی یوری فوج تعینات کر رکھی ہو"...... عمران نے کہا تو جوانا اور ٹائیگر دونوں نے اثبات میں سرملا دیئے۔

آپ فکر مت کری ہم اس فوج ہے بھی نمٹ لیں گے "۔جوانا نے کہا۔ وہ اب لغث کے ذریعے نیچے جارہےتھے۔

" نہیں اس طرح و کر کو فرار ہو جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ میری کار میں بے ہوش کر دینے والی گئیں کے پیٹل موجو دہیں ہم چہلے اندر گئیں فائر کریں گے چراندر واخل ہوں گے"...... عمران نے لفٹ سے باہرآتے ہوئے کہا تو جوانا اور ٹائیگر نے افجات میں سرمالا دیے۔

دیتے ہوئے کہا۔ · وہ کون تھے جبکہ تم کہ رہے ہو کہ پہلے آدمی ہلاک ہو علم اللہ تھے "..... سٹھ راحت نے یو چھا۔ عبی دوآدی آئے۔ان میں سے ایک عشبی اور ایک مقامی تھا <sup>الل</sup> اور انہوں نے جمی سنکی کر زکا بی نام لیا تھا۔ان مرنے والوں کے ساتھی بی ہوں گے۔انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے۔اب میرے آدمی مسلسل انہیں ملاش کر رہے ہیں " ...... راجو نے کہا۔ " اوه- اليے كاموں ميں تو ايسا ہوتا ہى رہتا ہے- بېرحال حميس حہارا معادضه مل گیا"..... سٹیر راحت نے کہا۔ مي كوئي شكايت نهي كررباسيم صاحب بماراتو دهنده بي اليها ب ببرهال اب مين ان لو كون كو پاتال تك نه چهوزون گا" -راجونے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوك " ..... سني راحت نے كما اور رسيور ركه ديا- اب اس کے پجرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ بھراس نے ہاتھ بڑھا کر ووبارہ رسیور اٹھایا اور نمبر پر میں کرنے شروع کر دیہے -" کولڈن کلب "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ 🌵 " سیٹھ راحت یول رہا ہوں رالف سے بات کراؤ " .... سیٹھ راحت نے تحکمانہ لیج میں کہا وہ وراصل رالف سے یہ بات کنفرم کرنا چاہنا تھا کہ جن لوگوں نے اس کے آدمیوں کو مارا تھا کیا راجو نے واقعی انہیں ہلاک کیا ہے یا نہیں۔

میں " ..... ایک سخت اور کھروری سے آواز سنائی دی۔ • سیٹھ راحت بول رہا ہوں راجو سے بات کراؤ" ..... سیٹھ راحت نے سخت لیجے میں کہا۔ "اوہ میں سر بولڈ لیجے سر" ..... دوسری طرف سے بولنے والے کا لجبر يكلت انتهائي مؤد باينه بو گيا تھا۔ " ميلو راجو بول ربا هون"...... پيند لمحول بعد ايك محاري ادر كرخت ى آواز سنائى دى ليكن لجير مؤدبانه تحاسشايد بولنے والے ك آواز قدرتی طور پر سخت تھی۔ " سیٹھ راحت یول رہاہوں راجو ہو کام میں نے حمار فے ذے لگایا تھا اس کا کیا ہوا "..... سٹیر راحت نے پوچھا۔ آب كاكام تو ہو گيا سيھ صاحب ليكن اس كے روعمل ميں ميرا سب سے اہم اور خاص آومی ہلاک ہو گیا ہے "...... دوسری طرف سے راجو نے کہا تو سیٹھ راحت بے اختیار جو نک بڑا۔ " كيا مطلب مين حماري بات مجما نهين "..... سني راحت نے حیرت بھرے کیج میں کہا۔ " جاب آپ نے جن آدمیوں کے بارے میں بتایا تھا انہیں مرے آدمیوں نے ناور روڈ پر کار میں بیٹے چیک کر ایا تو وہیں سڑک یر ی ان پر دونوں اطراف سے فائر کھول دیا اور وہ دونوں وہیں وھیر ہو گئے لیکن بھر دوآدی میرے خاص آدمی کالا ناگ کے ہو ٹل آئے ادر انہوں نے وہاں کالے ناگ کو ہلاک کر دیا" ..... راجو نے جواب

ایک میں موجود ہیں "...... ثونی نے جواب دیا۔

" دہاں کا فون نمبر کیا ہے "..... سیٹی راحت نے کہا تو ثونی نے
فون نمبر بنا دیا۔ سیٹی راحت نے کہا تو ثونی نے
نے ثونی کے بنائے ہوئے نمبر پریس کرنے شردع کر دیے۔

" میں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز
سیٹی راحت کے لئے اپنی تھی۔
" سیٹی راحت بول رہا ہوں مجھے گولڈن کلب سے بتایا گیا ہے کہ
دکر عبال موجود ہے اس سے بات کراؤ"..... سیٹی راحت نے
سیٹی راحت نے
سیٹی راحت بول رہا ہوں عملے گولڈن کلب سے بتایا گیا ہے کہ
سیٹی سیٹی واحت نے
سیٹی سیٹی واحت نے

W

W

راحت نے کہا۔ مسیفی صاحب یہ سب اس لڑکی کے اعوا کا عذاب ہم پر نونا تھا جے آپ کے لئے اعوا کرایا گیا تھا ادر اس نے خود کشی کر کی تھی۔ یہ

\* سیٹھ صاحب باس رالف ہلاک ہو چکے ہیں اب ان کا اسسٹنٹ نونی ہے۔ان سے بات لیجے "..... دوسری طرف سے مؤدبان لیج \* رالف ہلاک ہو چا ہے۔ ایک تو یہ بدمعاش لوگ مرتے بھی جلدی ہیں "..... سیٹھ راحت نے برا سا مند بناکر بزیزاتے ہوئے " بهيلو نوني يول ربا بون" ...... چند لمحول بعد اليك مؤديات آواز • سنير راحت بول ربابون درالف كي بلاك بوا على - سنير داحت نے کہا۔ ت نے لہا۔ \* اے بدمعاشوں کی نئ شظیم سنیک کرزنے ہلاک کیا ہے جناب سسيد دوسري طرف سے ٹونی نے كما تو سيله داحت ب اختيار " ليكن سنىك كرزك آدميوں كو تو راجو نے بلاك كر ديا تھا"۔ سیٹھ داحت نے کہا۔ " اس نے دو آومیوں پر حملہ کیا تھا لیکن یہ تنظیم شاید زیادہ آدمیوں پر مشتل ہے اسس ٹونی نے جواب دیا۔ " ہو نہد۔ حمہارا چیف و کڑ کہاں ہے۔ کیا و کٹرہاؤس میں ملے گایا کہیں اور "..... سیٹھ راحت نے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔

" ابھی ان کی کال آئی تھی وہ الرضا کالونی کی کو تھی ہنبر ایک سو

W W W a k 5

بہاتے ہوئے کہا۔ \* تم نے انہیں ہے ہوش کیوں کیا۔ ہلاک کر رینا تھا انہیں "..... سیٹھ داحت نے کہا۔

ا ہیں ہے۔۔۔۔۔ چھ واقعت ہے ہا۔۔
" دراصل میں چاہیا ہوں کہ ان سے یہ معلوم کر سکوں کہ ان کا
بمارے خلاف کام کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کس کے کہنے پر
یہ سب کچ کر رہے ہیں کیونکہ ایک عام بی لڑی کے لئے یہ لوگ اس
قدر قبل د غارت میں کر کے " ،۔۔۔۔۔۔ و کرنے کہا۔

" ہاں حمہاری بات درست ہے۔ تو سنو میں خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بلاک کرنا چاہٹا ہوں کیونکد انہوں نے میرے خاص آومیوں کو بلاک کیا ہے اس لئے میں حمہارے پاس آرہا ہوں تم اس وقت تک ان سے پوچھ گئے کر لولیکن انہیں بلاک ند کرنا"۔ سیٹھ راحت نے کیا۔

" ٹھیک ہے آپ آجائیں۔ الرضا کالونی کو ٹھی نیر ایک سو ایک اے بلاک میں۔ میں عبال اپنے طازم فضلو کو کمہ دیتا ہوں وہ آپ کا استقبال کرے گا"..... دوسری طرف سے و کشرنے کہا۔ " مجھے معلوم ہے میں آرہا ہوں"...... سیٹیر راحت نے کہا اور

رسيور رکھ کر دہ اٹھ کھڑا ہوا۔

سنیک کلرز تنظیم اس لڑ کی کو اغوا کرنے والوں کو ختم کر رہی تھی محرآب نے راجو کو کم کران پر حملہ کرا دیا۔وہ شدید زخی ہوئے اور یولیس نے انہیں ہسپتال بہنجا دیا۔ دہاں سے بت طلا کہ انہیں اعلیٰ حکام کے خصوص احکامات کے حمت کس خفیہ سرکاری مسپسال بہنجا ویا گیا ہے جس پر میں چونک پڑا۔ پھر معلوم ہوا کہ ان دونوں کے ساتھیوں نے مزید قتل وغارت کی ہے۔میرے خاص آدمی رالف کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ای طرح دوسرے خاص آدمی رچرڈ کو بھی ہلاگ کر دیا گیا جس پر میں نے تحقیقات کرائی تو یتیہ جلا کہ اس تنظیم کا اصل سرخند ایک آدی علی عمران ہے جو یا کیشیا سیرٹ مروس کے لے کام کر تا ہے اور انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور وو حدثنی اس کے ساتھی ہیں اور ایک مقامی بدمعاش ٹائیگر بھی۔ان میں سے ا کی حبثی اور ٹائیگر راجو گروپ کے ہاتھوں زخی ہو کر سرکاری ہسپتال بہنچ تھے اس پر میں نے تحقیقات کی توبیہ حلا کہ سنیک کر ز کوئی سرکاری ایجنسی نہیں بلکہ اس عمران نے اسے بنایا ہوا ہے۔ شاید آپ جیسے بڑے لوگوں کو بلکی میل کر کے دولت حاصل كرنے كے لئے جس پر ميں نے ان كے خاتے كا فيصلہ كر ليا اور آپ كو معلوم ہے کہ و کڑ جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر وہ ہر عالت میں بورا ہوتا ہے اس النے اس وقت یہ عمران اپنے ایک عشی اور ایک ووسرے ساتھی کے ساتھ عباں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ میں انہیں ہوش میں لا رہا تھا کہ آپ کی کال آگئ " ..... و کٹر نے پوری تفصیل

ادوں طرف کھلی جگہ تھی کیونکہ یہ کالونی ابھی زیر تعیر تھی اور خالی المجان ارجد یہ کالونی ابھی زیر تعیر تھی اور خالی اللہ جگہ جو تھے۔ کو شمی خاصی و سیح اور جد ید فیزائن کی تھی۔ کو شمی خاصی و سیح اور جد یہ فیزائن کی تھی۔ کر شمی کے اندر ہے ہوش کر اندر ہے ہوش کر اندر کو دا اور اس نے پھائک پر چڑھ کر اندر کو دا اور اس نے پھائک پر چڑھ کر اندر کو دا اور اس نے پھائک کی میں بورچ کر اندر کو دا اور اس نے پھائک کو دیا تا تو جو انا بھی اندر داخل ہوا اور عمر ان مجی کار لے کر اندر ہی گئی ایک سامنے برآمدے کیا گئی ایکن ابھی دہ تینوں پورچ میں ہی تھے کہ اچانک سامنے برآمدے کی مین پڑی سے اور دیوار کے کو نے سے ان پر دود صیا رنگ کی ریز پڑیں اور میں گئی میں بیس تی کیرے کا کی میں گئی کیرے کا میں کہان کی آنگھیں کھلیں تو وہ بے انتھیار چو تک پڑا۔ اس نے دیکھا میں کے ساتھ ہی عمران کا ذہن یوں تاریک پڑی تھا جسے کمیرے کا

W

Ш

W.

a

 $\bigcirc$ 

m

کہ دہ ایک بڑے ہال کرے کی عقبی دیوار کے ساتھ زمین پر بڑا گڑ بند ہوتا ہے اور اب اے ہوش آیا تھا تو وہ اس ہال کرے س ہوا تھا۔ اس کے دونوں بازواس کے حقب میں تھے۔ اس نے اٹھے: کی کوشش کی تو اے احساس ہوگیا کہ اس کے دونوں ہاتھ حقب ایا تھا کہ اے اپی ذہنی مشقوں کی وجہ سے خود بخور ہوش آگیا ہے۔ میں بندھ ہوئے ہیں لیکن وہ ایک جھنگے ہے اٹھا اور مجر دیوار کے بہرطال اب یہ بات اے بچھ آگی تھی کہ مہاں دافتی حفاظتی ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ ہے بے اٹھا ان بھی موجود تھے اور وہ لوگ مہلے ہ اس مجو کیشن کے لئے مائھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ ہے بے اٹھا ان بھی موجود تھے اور وہ لوگ مہلے ہوئے دائی گیں اور جوانا ہمی فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ان دونوں کے دو ہے ہوش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے الٹا انہیں اندر بلا کر بے ہاتھ ہمی عقب میں بندھ ہوئے تھے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے اور

عمران کے ذہن میں بے ہوش ہونے ہے جہلے کا مظر ابحر آیا۔ وہ اساکام عام خندے اور بد معاش نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب مارتھا کے فلیٹ سے لکل کر سیدھے الرضا کالونی بہنچ تھے اور بر ہے کہ اس و کٹر کے بیچے کوئی بڑی شغیم ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے انہوں نے آسانی سے مطلوبہ کوشی مگاش کر لی تھی۔ کوشی کے بیواتے ہوئے کہا اور اس کے ساختہ ہی اس نے اپنے ہاتھوں پر بندھی ے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سنتے ہی عمران بہچان گیا کہ یہی ا اللا. اب په خودې بتا سکته بيس چيف "...... اس ديو قامت آدي نے د ساك ليج ميں جواب دينة ہوئے كما-" ہاں فضلو کو بلاؤوہ انہیں ہوش میں لے آئے گا"...... و کثر نے کہا لیکن اس سے ملے کہ وہ ویوقامت دروازے کی طرف مرتا دروازه کھلااور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہو۔ دہ بھی غنڈہ ہی لگتا تھا۔ و بحيف سير راحت صاحب كى كال بيسية آن والي ني واده اجهامیں آرہا ہوں " ...... و كثر في كما اور تيزى سے بيروني دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ - فضلو چیف نے کہا ہے کہ انہیں ہوش میں لے آؤ "..... اس دیوقامت آدمی نے آنے والے سے کہا۔ " اچھا۔ لیکن میراخیال ہے چیف دالیں آجائے بچران کے سامیے انہیں ہوش میں لے آئیں گے سس فضلونے کہا۔ جب ابنوں نے کہ ویا ہے تو پر "..... ویوقامت نے کہا۔ U - بحث مت کیا کرورادش سرچیف ان معاملات میں بے حد مخت ب اسس فضلونے كماتو عمران كو معلوم بو كياكه يه ديوقامت لا اكل راؤش ہے جس کے بارے میں مارتھانے اسے بنا دیا تھا۔ ولیے اس نے بھی اس کو تھی میں دو آومیوں کا ہی ذکر کیا تھا ادر اب تک ہے

ہوئی رسیوں کو چنک کرنا شروع کر دیا۔ چند کمحوں بعد اس کے ناخنوں میں موجو و بلیڈوں نے اپناکام شروع کر دیا اور بھر تھوڑی ن بعد رسیاں دھیلی پڑیں تو اس نے اپن کارروائی تیز کر وی لیکن اس ے وہلے کہ وہ اپنے ہاتھ بوری طرح آزاد کرانا اسے وروازے ک دوسری طرف تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی ہے کھسک کر دوبارہ فرش پرلیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں لیکن ظاہر ہے اس نے لینے وونوں ہائقہ ویوار کی طرف بی رکھے تھے اور پہرہ دروازے کی طرف۔اس کی آنکھوں میں اس قدر جھری موجو د تھی کہ وہ آسانی سے سب کچے دیکھ سکتا تھا۔ اس کمحے دروازہ کھلا اور بم ا کی کیم تھیم آومی اندر داخل ہوا۔اس کے جسم پر سوٹ تھا جبکہ اس کے پیچھے ایک دیو قامت آدمی اندر داخل ہوا ادر عمران اسے دیکھ کر ب اختیار چونک پڑا کیونکہ آنے والے کا قدوقامت جوانا سے زبارہ نہیں تھا تو کم بھی نہ تھا ادر اس کا جسم فولادی انداز کا تھا۔ اس نے جینز کی حست پتلون اور سرخ رنگ کی شرٹ بہنی ہوئی تھی۔اس یَ كردن مونى اور چره بھارى تھا۔ بال چھوٹے چھوٹے تھے السته پیشانی ب حد تنگ تھی۔اس کی آنکھوں میں سانب جسی چمک تھی اور او ہر لحاظ سے لڑاکا لگ رہا تھا۔ ایک الیما لڑاکا جس میں عقل نام کہ

"ہونہد ۔ تو یہ ہیں وہ سنیک کرزے لوگ لیکن ان میں عمران کون ہے "...... موٹ والے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو غور میں آگیا ہے حالانکہ حبثی کو اس سے پہلے ہوش میں لانے والی کسیں مونگھائی گئی تھی "...... و کٹرنے کہا تو عمران نے گرون موڑ کر و کٹر کی طرف دیکھا۔ " يه سب كيا ب-يه هم كمال بين اورتم كون بو" ...... عمران نے اپنے لیج میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کمااور اس کے ساتھ ی وہ دیوار سے پشت نگا کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے ہاتھوں پر موجود کٹی ہوئی رسیاں فضلو کو تظرید آ جائیں۔اس کمجے جوانا کی بھی آواز سنائی وی اور جوانا بھی ایک جھٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جہرے پر حیرت تھی جبکہ فضلو اب شیشی بند کر کے واپس و کٹر کی طرف جارہا تھا۔ م حمارا نام علی عمران ہے ...... و کمڑنے اس بار عمران سے مخاطب ہوکر کہا۔ مرف على عمران نہيں بلكه على عمران ايم ايس سيدي ايس س (آکسن) کہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* استالمبانام \* ..... وكرف منه بناتي موك كما تو عمران ب انتتیار بنس بزا کیونکه وه سمجه گیاتها که و کمر واقعی ان بره اور عام سا غندہ ہے جے ان سائنسی ذکریوں اور آکسفورڈ کی یونیورسٹ کے مخفف آکس کا سرے سے علم ی نہیں ہے۔ و یہ نام نہیں ہے واگریاں ہیں۔ویے تم ملے آومی ہو جس نے ان وگریوں کو سرے سے اہمیت نہیں دی ورند آج تک میں نے جب بھی این و کریاں بتائی ہیں سفنے والے احتراماً کھے سلام کرنے پر

دونوں ہی سلمنے آئے تھے اور بھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور و کر اندر داخل ہوا۔ " سیٹھ راحت خودمہاں آ رہے ہیں اس لئے ان کے آنے تک ہم انہیں ہلاک نہیں کر بھتے السبہ فضلو انہیں ہوش میں لے آؤ تا کہ ان ے یوچھ کھی ہوسکے "..... و کمڑنے کہا۔ " يس چيف" ..... ففلو نے كما اور جيب سے اكي لمي كرون والی شنیشی نکال کر وہ جوانا کی طرف بڑھ گیا۔ " چیف میں ان کی ہڈیاں توڑنے کے لئے بے چین ہو رہا ہوں "..... راؤش نے کہا۔ \* فكر مت كرو حميس اس كايورا يورا موقع ويا جائے گا\*...... و كمرٌ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس سے ساتھ بی وہ ایک طرف رکھی ہوئی کری پربڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ عمران مجھ گیا کہ اہمی فوری طور پر ان پر خملے کا بلان نہیں ہے اور بھر وہ سٹھر راحت بھی عباں آ رہا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سیٹھ راحت آ جائے گاتب ی وہ حرکت میں آئے گاسجند محول بعد فضلو والی بلنا اور اس نے قسیشی عمران کی ناک سے نگاوی لیکن عمران نے سائس روک لیاب جند محول بعد فضلونے شیشی بٹائی اور ٹائیکر کی طرف بڑھ گیا تو عمران نے آنکھیں کھولیں اور بھر کراہتے ہوئے وہ ایک جھنکے تياسيديني سكرك ايجنث بوگاسياس عبني سے بيلے بوش

بجرے کیجے میں کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ W عجے معلوم ہے تم ناراک کے فائیوسٹار ہوٹل میں میزی صاف س کیا کرتے تھے :...... جوانانے مسکراتے ہوئے کہاتو رادش بے اختیار W انچل پڑا۔ اس کے چرب پریکھت شدید ضعے کے تاثرات انجرآئے " تم - جہاری یہ جرأت بلک مین کہ تم راوش کا مذاق ازاؤ"...... راوش نے لیکلت غصے کی شدت سے چیلتے ہوئے کہا اور 🍳 بڑے جار صاند انداز میں فرش پر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھے جوانا کی K طرف برصنے لگا۔ \* میری طرف اس انداز میں بڑھنے سے پہلے سن لو کہ میرا نام جوانا 🕝 ہے۔ اسر کرز کا جوانا" ..... جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جوانا کی طرف جارحانه انداز میں برحها ہوا راؤش بے اختیار تصفحک کر رک گیا۔اس کے چرے پر حیرت کے تاثرات ابرآئے۔ " تم جوانا اوه مائي گادُ نجانے كيا بات تھي كه تھے يوں محوس ہو رہا تھا جیے میں نے حمبیں دیکھاہوا ہے۔اوہ مجھے تو حمہاری نجانے کب سے مکاش تھی۔ میں مہاں آیا ہی اس لئے تھا کہ تھے اطلاع ملی 🎙 کہ تم ایکریمیا ہے یا کیشیا شفٹ ہو گئے ہو۔ میں نے تو تم سے اپنے کن ایڈورڈ کا انتقام لینا ہے وہ ایڈورڈ جو تہارے ہاتھوں مارا گیا 🔾 تھا" ..... راوش نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں اور 🔾 پجرے پریکھت جوانا کے لئے نفرت کے باثرات ابھر آئے تھے۔

مجور ہو جاتے تھے " ...... عمران نے جواب دیا البتہ اس کے ہاتھ اب تیزی سے کام کر رہے تھے۔ وہ اب یوری طرح رسیاں علیحدہ کر دینا چاہتا تھا۔ نائیگر بھی ہوش میں آ چکا تھا اور نائیگر اور جوانا نے بھی عمران کی طرح دیوار ہے بیثت لگا کی تھی۔ \* ذکریاں۔اوہ کیا تم کسی یو نیورسٹی کے استاد ہو " ...... و کثر نے حیرت تھرے کیجے میں کہا۔ \* بان كرائم يونيورسي كالساد بون بلكه ع يو چوتو اسادون كا اسادہوں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم نے سنکی کرز بنائی ہوئی ہے"...... و کٹرنے کہا۔ "سنك كرزكا چيف ميرے دائيں سمت پرموجود ہے اور اس كا رکن میرے بائیں سمت پر ہے جبکہ میں تو صرف بین بجانے والا ہوں۔ جہارا نام و کثرے شاید " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے " ہاں لیکن تم مجھے کیے جانع ہو" ..... و کٹر نے چونک کر " بتایا تو ہے کہ اساووں کا اساد ہوں"..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " تہارا نام راوش ہے " ...... اجانک جوانا نے کہا تو و کمر کے سائف کھراہواراؤش بے اختیار چونک پڑا۔ " بال مر تم مجه كي جلية بواسيد راوش ف التال حرت

مونث بمينج لئ جبكه نائيكر خاموش بينحا مواتحا · راجو کے منبر ٹو کالے ناگ کو تو سنکی کرزنے ہلاک کر دیا تھا اللہ ليكن يه راجو كون ب اور كمال موما ب يه "- عمران في وكثر سي اللا مخاطب ہو کر کہا۔ و وه سلمن نهيس آيارولي اس كالمخصوص اوا بندرگاه پرريدلائن ہوئل میں ہوتا ہے لیکن وہاں وہ راجو کے نام سے نہیں بلکہ مارش کے نام سے جانا جاتا ہے" ...... کری پر بیٹے ہوئے و کڑنے کما تو عمران نے اخبات میں سرملا دیا۔ تعوزی دیر بعد دروازہ کھلا اور فضلو تیزی سے اندر داخل ہوا۔ " سنٹھ راحت صاحب آئے ہیں باس "...... فضلو نے انتہائی مؤدبانه کیج میں کہا۔ ° انہیں یہیں لے آؤ اور ان کے لئے کرسی بھی لے آؤ اور سنو تم 🤍 بمی کوڑا لے کر عبال آجاؤ \* ...... و کرنے کہا تو فضلونے اثبات میں سر ہلایا اور تیزی سے واپس حلا گیا۔ عمران نے ٹائیگر کی طرف ویکھا 🔊 اور مخصوص انداز میں سر ہلایا تو ٹائیگر نے بھی مخصوص انداز میں سر ہلا کر اسے اشارہ کر دیا کہ وہ بھی اُٹھے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں 🔃 کول حکا ہے جبکہ جوانا کے بارے میں عمران ولیے ہی مطمئن تھا کہ وہ طاقت کا استعمال کر کے بھی ان رسیوں کو آسانی سے توڑ سکتا ب متحوري دير بعد وروازه كعلاتو سيه راحت سوث عبين اندر واخل ہوا۔ اس کا چرہ بی بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی عیاش فطرت آدمی ہے۔

" ہو گا کوئی حمہارا کزن ایڈور ڈ۔ میں نے تو این زندگی میں نجانے كتن ايدوردموت ك كماث الروية بول كر " ..... جوانا في اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے ایڈورڈ کسی انسان کی بجائے کسی ملھی کا نام ہو۔ " تہماری موت راؤش کے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے"...... راؤش نے خصے سے چیختے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ " رک جاؤراؤش۔ سٹیم راحت صاحب کو آنے دو پھر حمہیں ہی يه موقع ديا جائے گا"..... اچانک و كرنے چھٹے ہوئے كمار " باس آب نے معلومات تو اس عمران سے حاصل کرنی ہیں اس جوانا سے تو نہیں اس کو تو میں ابھی ٹھکانے سگا دیتا ہوں"۔ راوش " نہیں رک جاؤر والی آ جاؤید کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے۔ بندھے ہوئے اور ب بس ہیں۔ میں سٹھ صاحب کو و کھانا چاہا ہوں کہ انہوں نے ان لو گوں کو ہلاک کرنے کے لئے راجو کو ہم پر فوقیت دی تھی اب دہ خو در مکھ لیں کمہ جو کام راجو نہیں کر سکتا دہ ہم نے كر ويا ہے "...... وكثر نے كماتو عمران ب اختيار مسكرا ويا اور راوش ہونٹ میننے واپس آگیا۔ " ماسٹر کیا ہم نے بھی انتظار کرنا ہے " ...... جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ہاں "...... عمران نے مختصر ساجواب دیا تو جوا نانے بے اختیار

375

ٹائیگر بھی اٹھ کر کھڑے ہوگئے تھے۔

" ہاں میرا نام سیٹی راحت ہے اور یہ لڑکیاں تو اعوا ہوتی اور " - - " " اسلم کما تھا کہ میں

مرتی ہی رہتی ہیں۔ یہ ان کا مقدر ہے۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ میں اسے دولت دوں گا لیکن اس احمق لاکی نے دیوار سے سر نکرا کر خودکشی کر لی۔.... سیٹھ راحت نے منہ بناتے ہوئے انتہائی

حقارت مجرے لیج میں کہا۔ حقارت مجرے لیج میں کہا۔

• تم یہ بتاؤ کہ تم کس کے کہنے پر ہمارے خلاف کام کر رہے :

ہو"...... اچانک و کثرنے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔اس نے جیب ہے مشین پینل نکال کرہائق میں پکڑلیا تھا۔

سی جوانا سنیک کرز تعظیم کا چیف ب اور ہم اس کے رکن ہیں ۔ اور اس تعظیم سے نام سے ہی حمیس مقصد کاعلم ہو جانا چاہئے ۔ تم،

اوران ماری اور بید سیر راحت تم سب معاشرے کے نے زہر ملے سان ہو اور جہاراسر کیلنا ہی ہمارا مقصد ہے "...... عران نے

ا مبنائی سرد کیچ میں کہا۔ "اگر ہم زہر ملے سانب میں تو بھر ہے سانب اب حمیس ڈس کر

ہلاک کریں گے مشین بیش کارخ اجہائی عصیلے لیج میں کہااور اس کے سابق ہی اس نے مشین بیش کارخ عمران کی طرف کر دیا۔

مان " باس اس جوانا کو گولی نه ماری - میں اے لینتے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا"..... چانک قریب کموے رادش نے کہا۔

ے کروں کا ''''''' اچانک کریب ھرے دار کا ہے۔ \* ٹھیک ہے پہلے میں اس عمران کا خاتمہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کے پیچے فضلو تھا جس نے ایک ہاتھ میں کری اور دوسرے ہاتھ میں خاروار کو ڈاا ٹھایا ہوا تھا۔ سٹھے راحت کے اندر داخل ہوتے ہی و کڑا تھ کھڑا ہوا۔

" آئيے سنچ صاحب ميں آپ كائى متظر تھا" ...... و كرنے استهائى خوشامداند ليج ميں كباب

" میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے خاص آدمیوں کو ہلاک کیا تھا"...... سنچر راحت نے بڑے نخوت بحرے لیج میں عمران اور اس سے ساتھیوں کی طرف سرسے اضارہ کرتے ہوئے کہا۔

یں سرمیبی ہیں وہ لوگ سنیک کر زمید عمران ہے اور یہ اس کے ساتھی ہی۔ در ترب غران ہے اور یہ اس کے ساتھی ہی۔ ساتھی کا جبکہ فضلونے و کر انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا جبکہ فضلونے و کر کر کری سے ساتھ دوسری کرسی رکھ دی اور د کم اور سٹیے راحت کر کرسیوں پر بیٹید گئے جبکہ فضلو ہاتھ میں کو ڈااٹھائے سٹیھ راحت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ و کم کی ساتیڈ پر راؤش کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظری جوانی تھیں۔

" تو تم ہو سینے راحت بس شے لئے ایک عزیب لاک کو اعزاکیا گیا۔ اس کے ماں باپ کو گولی مار دی گئی اور وہ عزیب اور باغیرت لاکی تمہاری شیطنیت کی دجہ سے خود کشی کرنے پر بجور ہو گئی ۔۔ عمران نے یکھت عزاتے ہوئے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے ہے اعظ کر کھوا ہو گیا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی جوانا اور W W

P a k

c i

t Y

0

جواناتم ان چاروں کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دو"۔ عمران نے جوانا سے کہا۔

" وه كس لخ اسر " ..... جوانان جونك كر حيرت بور لج

س پو چھا۔ ر

اس و کڑے و کر کروپ کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل اس و کرنے و کر گروپ کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنی ہیں اور مناجا کرکا اس کے عیاضیوں اور ناجا کرکا اس کی میاضیوں کے یہ اپنے ماکوں کا حشر اپن آنکھوں سے دیکھ لیں اور تم یہ کام کرو میں جاکر اس کو مممی کی مکمل ملاقی لے لوں میں۔ عمران نے کہا اور تیز تیز تدم اضا کا بردنی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

" باس عبال كوئى آدى نہيں ہے" ...... داہدادى سے ہوكر وہ جب برآمد ميں مجنواتو فائيگرام والي آنا بوا مل گيار

" اوک تم مبیں رکو کہیں کوئی اجانک نہ آ جائے۔ میں اس کو تمی کی مکمل مکاثی لیٹا چاہتا ہوں "...... عمران نے کہا۔

کو کی میش ملای پینا چاہما، کوں ...... مران سے ہا۔ \* باس ایک ممروآفس کے انداز میں سجاہوا ہے اور نیچ ایک تہد خانے میں امتہائی جدید مشیزی بھی نصب ہے "...... ناشگر نے کہا تو عمران سرملا آباہوا آگے بڑھ گیا۔ ا ا تہائی خطرناک آدمی ہے "...... و کمڑنے کہا۔
" رک جاؤ ٹائیگر "..... اچانک عمران نے کہا تو و کمڑ، راؤش،
سٹی راحت اور فضلو چاروں کی گرونس بحلی کی می تیزی ہے اس کی
سائیڈ میں کھڑے ٹائیگر کی طرف مڑی ہی تھیں کہ عمران کا ہاتھ بحلی
ک می تیزی ہے جیب میں گیا۔

"سانس روک لو" ...... عمران نے آہستہ سے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے ہاتھ جیب سے باہر نگال کر ہاتھ میں موجود کیپول کو فرش پر وے مارا اور خود سانس روک لیا۔ پلک جیپئے میں وکڑ، راوش، سٹھ راجت اور فضلو چاروں بہوش گئے۔راوش، وکڑاور فضلو چونکہ کھڑے نے فرش پر کرگئے فضلو چونکہ کھڑے واٹس پر کرگئے تھے جبکہ سٹھ راحت وہیں کری پر پیٹھ بیٹھ ہی ڈھیر ہوگیا گھا۔ چو کوں تک سانس دوکئے کے بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر اس نے دورے سانس لیا اور پھر

"اب سانس لے سکتے ہو"...... عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا جن کے ہجرے سانس روکنے کی وجہ سے سرخ پزگئے تھے اور خوداس نے آگے بڑھ کر و کڑ کے ہاتھ سے نگل کر ایک طرف گرنے والا مشین کیٹل اٹھایا اور اے ٹائیگر کی طرف اٹھال دیا۔ " اے پکڑو اور باہر جاکر دیکھواور جو بھی نظر آئے اے گولی سے اڑا دو"...... عمران نے کہا تو ٹائیگر نے مشین کیٹل کے کیا اور تیزی سے برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ كريًا ربها تحايه ولي جمريكو اب تك فاسٹركے لئے وہ سب كام كريًا تھا جو فاسر اسے مجمی کجار بتا دیتا تھا۔ " اسلو جناب میں جر کھ بول رہا ہوں"..... جر کھ نے انتہائی مؤدبانه لجے میں کہا۔ مبارک ہو جریکو محجے بتایا گیاہے که رائف کی جگه اب تم و کثر گروپ کے انجارج بن گئے ہو است دوسری طرف سے فاسر ک مسكراتي بوئي آداز سنائي دي ـ " يه سب آپ كى مېريانيان بين بعناب مين تو آپ كا بېرمال خادم ہوں " ...... جر يكو نے دانت نكالتے ہوئے جواب ويا۔ " نہیں ۔ مہاری اسی کار کردگی بھی انتہائی ایمی رہی ہے و کر اور رالف دونوں مہارے کام سے مطمئن تھے اسب دوسری طرف سے فاسر نے کہا۔ " میں نے اپنے طور پر ہمدیثہ یہ کوسش کی تھی جناب کہ آپ نے جس اعتماد کے ساتھ میری سفارش کی تھی اسے تھیں نہ چہنے ۔۔ جريكونے اى طرح خوشامدان ليج ميں جواب ديتے ہوئے كمار و کر کہاں گیا ہے " ..... دوسری طرف سے فاسٹر نے یو جما تو جريكوچونك يرا۔ " چیف لینے آفس میں ہوں گے" ..... جریکو نے جونک کر اور حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " میں نے معلوم کیا ہے۔ وہ وہاں نہیں ہے اور اس کی خصوصی

S

رالف کی جگہ جریک اب و کر گروپ کا تنبر ٹو بن جکا تھا اور اس وقیت رالف کے آفس میں ہی موجود تھا کہ اچانک میز پر موجود فون کی تھنٹی ج انھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " يس جريك بول ربابون " ..... جريكون مرو ليج مي كما-" چیف باس کے دوست فاسر کی کال ہے آپ کے نام جناب السند دوسري طرف سے اس كى سيكرٹري كى آواز سنائى وى تو جر کو بے انتیار جو تک بڑا کیونکہ وہ فاسٹر کے بارے میں انھی طرن جانیا تھا کہ وہ ایکریمین ایجنٹ ہے۔ جمر یکو و کر گروپ میں شامل ہونے سے پہلے فاسڑ کا بھی ملازم رہا تھا بھر فاسٹرنے ہی اسے و کثر گروپ میں شامل کرا دیا تھا اس لیے وہ اسے اپنا محسن تسلیم کر ہا تھا اور اس کا بے حد ادب کر تا تھا اور شاید اس کے اس موجو دہ عہدے تك پسخيد مي بھي فاسر كا بي بائق تحاكد ده وكثرے اس كى تعريفير

W W

> . Р а

S O C i

e t Y

. c

m

تین نمبرریس کردیئے۔ " میں باس مسید رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک

مؤدبانه آواز سنانی دی -" راج فوری طور پراکیک کار تیار کراؤ اور چار مسلح افراد جو تربیت

المرابع موری موریرانیک در حیار مراداد رجاد سی افزاد مورسیک یافته بول ده علیحده کار میں میرے ساتھ جائیں گے۔جلدی میرے خفید گیران تک بہنچ بہنچ سیختے۔ دوسری کار میں ہر قسم کا اسلحہ ہونا چاہئے ہرقسم کا بچھ گئے ہو"..... جریکانے کہا۔

" ایس باس " ..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور جریکو نے رسیور رکھا اور کری سے اعد کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں سوار و کٹر ہاوس کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔اس کے پیچے دوسری کار تھی جس میں جار مسلح افراد موجود تھے جبکہ اس کار میں دہ اکیلا تھا اور خود ہی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔اے اس رہائشی بلازہ کے بارے میں معلوم تھا جو و كرم اوس ك قريب تحا اس ك وه خاصى تيزر فقارى سے اس طرف ار برهائے لئے جا رہا تھا اور بھر تھوڑی دیر بعد جب اس کی کار شان بلازہ کی حدود میں داخل ہوئی تو اس نے یار کنگ میں ایک سیاہ دنگ کی کارے فاسر کو اترتے ہوئے ویکھا۔ اس نے ای کار اس مے قریب جا کر روی۔ اس کے بعد چھیے آنے والی کار بھی اس کی کار مے عقب میں رک مکئ ۔ جریکھ تیزی سے اپن کار سے اترا تو عقی کار میں سوار افراد بھی باہر آگئے ۔ سير شرى بھى آفس ميں نہيں ہے وہ اپن رہائش گاہ پر چلى گئى ہے۔ مجھے اس كى رہائش گاہ كافون نبر معلوم تھا۔ ميں نے وہاں فون كيا تو وہاں سے كوئى رسيورى نہيں اٹھارہا اس كئے ميں نے تہيں فون كيا ہے "...... فاسٹر نے كہا تو جريك كاجرہ حيرت سے بگڑتا جلا گيا۔ " مجھے تو معلوم نہيں ہے جتاب ".....جريكونے كہا۔

"اس سیکرٹری مارتھا کے فون نداٹھانے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لاز ما عمران کے ہاتھ لگ گی ہوگی اور دکٹراس عمران سے چھپنے کے لئے کسی خاص مقام پر ہو گا۔اس کا علم لاز ماً اس مارتھا کو ہو گا اور عمران اس سے معلوم کر لے گا۔اس طرح دکٹرکی زندگی لاز ما شدید خطرے میں ہو گی "...... فاسٹرنے کہا۔

" کون آیا تھامہاں اور کس نے حمہیں بے ہوش کیا تھا"۔ فاسٹر نے بے چین سے لیج میں یو جما تو مارتھانے جلدی جلای کال بیل Ш بجنے سے لے کر آخر میں اچانک این کنیٹی برجوث لگ کر بے ہوش Ш ہونے تک کی تفصیل بتا دی۔ " اوہ۔ اوہ یہ لوگ بقیناً علی عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ کہاں ہے و کر جلای بتاؤ اس کی جان شدید خطرے میں ہے - فاسر نے بے چین سے لیج میں کما تو مارتھانے انہیں الرضا کالونی کی کو نفی کی تفصیل بتا دی۔ الين جناب جب چيف نے خود مارتھا كو كما ہے كہ وہ اس ك S دشمنوں کو اس سپیشل بوائنٹ کی تفصیل بنا دے تو اس کا مطلب ہے کہ چیف نے وہاں کوئی خصوصی انتظام کر رکھا ہو گا"۔ جریک نے حیرت بحرے لیجے میں کہا۔ " تہارے چیف کو اندازہ بی نہیں ہے کہ یہ عمران کس انداز میں کام کرتا ہے اس لئے ہمیں فوراً وہاں بہنچتا ہو گا"..... فاسر نے کہا اور تیزی سے وروازے کی طرف مر گیا۔ " وہاں فون تو کر لیں " ...... جر یکو نے کہا۔ وہ دراصل چیف کی کارروائی میں کسی کی مداخلت کرنے سے جھیارہاتھا۔ " اوہ نہیں۔ نجانے وہاں کس قسم کے حالات ہوں۔ آؤآؤ بے لکر رہو۔ تہارا چیف اس کارروائی پر تہارا احسان مند رہے گا۔ آؤ "۔

فاسر نے باہر نکلتے ہوئے کہا اور بجروہ تیز تیز قدم انماتے آگے برصت

" تم يہيں ركو ہم آرہے ہيں " ...... جريكو نے عقى كارے اترنے والوں سے کہا اور بھروہ فاسٹر کی طرف بڑھ گیا۔ " آؤ میرے ساتھ " ..... فاسٹر نے کہا اور بھر وہ وونوں ایک دوسرے کے چھیے چلتے ہوئے حمارت میں داخل ہوئے۔ وہاں بورڈیر انہیں مارتھا کے فلیٹ کے بارے میں معلوم ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس فلیٹ کے دروازے پر کنے گئے۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ جیر کھ نے کال بیل کا بٹن پریس کیا لیکن جب کچھ کموں تک کوئی جواب نه ملاتو اس نے دروازے کو وحکیلاتو دروازہ کھلتا حلا گیا۔ " اوہ یہ تو کھلاہوا ہے۔آؤ"..... فاسٹر نے چونک کر کہا اور تیزی ے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچے جمریکو بھی اندر داخل ہوا اور بھر اے اندرونی کرے کے فرش پربڑی ہوئی مارتھانظر آگئ۔فاسٹر تیزی ہے اس پر جھکا۔ " یہ بے ہوش ہے"..... فاسٹرنے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس

" یہ بے ہوش ہے"...... فاسٹرنے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھک کر اسے اٹھایا اور ایک کری پر بھا کر اس کے ہجرے پر تھپ مارنے شروع کر دیئے ۔ جیر کیا ہو نٹ بھینچ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ دو تین تھپڑ کھاتے ہی مارتھا ہوش میں آگئ اور چیخ گلی۔

" خاموش ہو جاد مار تھا۔ میرا نام جریکھ ہے اور میں چیف باس کا منبر ٹو ہوں اور یہ چیف کہ ووست جناب فاسٹر ہیں "...... جیریکو نے کہا تو خوف سے چیخی ہوئی مارتھا نہ صرف خاموش ہو گئی بلکہ اس کے جبرے پراطمینان کے تاثرات انجرآئے۔ W

W

a

والى دونوں كاريں بھى رك كئى تھيں۔ فاسٹر اور جير يكو يتھے آنے والوں کو وہیں رکنے کا کہ کرخود تمز تمز قدم انھاتے آگے بڑھتے علیا گئے ۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے این مطلوبہ کو تھی تلاش کر لی سید کو ٹھی جاروں طرف سے کھلی تھی۔اس کا پھاٹک بند تھا۔ " تم عبين ركو مين اندر كين فائركر تا بون السين فاسر في جریکو سے کہا اور پر جبریکو کے رک جانے کے بعد وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اس طرح آگے برصے نگا جسے وہ اس کالونی کا رہائشی ہو اور شہلتا ہوا اوھر آنکلا ہو۔ کو تھی کی سائیڈ میں پہنچ کر اس نے بحلی کی می تیزی سے جیب سے کیس پیٹل نکالا اور دوسرے کمجے بطک پیٹک کی آواز ے ساتھ کیں بیٹل سے کمیپول نکل کر کو نھی کے اندر گرنے لگ گئے۔فاسٹرنے تقریباً تمام میگزین ہی اندر فائر کر دیا اور پھر خالی کسیں پینل واپس جیب میں ڈال کر وہ دوڑتا ہوا اس طرف کو آیا جدحر جبريكو موجو دتھاب " میں نے کسی فائر کر وی ہے۔ اب ہمیں پندرہ منٹ تک انتظار کرنا یزے گا"..... فاسٹرنے کہاتو جیریکو نے اخبات میں سرہلا دیااور پھروہ پندرہ کیا بیس منٹ تک انتظار کرتے رہے۔ " اب این آدمیوں کو بلاؤ" ..... فاسٹر نے کہا تو جریکو والی مڑا اور تیز تیز قدم اٹھا آ اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کے ساتھی موجود تھے جبکہ فاسر کو تھی سے جہازی سائز کے گیٹ کی طرف برصاً علا گیا۔ کو شی کے گیٹ پر پین کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔

\* حمارے پاس بے ہوش کر دینے والی کیس کے کیبول ہیں "..... فاسٹرنے بارکنگ میں ایک کر جریکو سے یو جماتو جریکو نے دوسری کار میں سوار افراد سے یو چھا۔ " يس باس بيس " ..... ان ميس سے ايك فے جواب ديا۔ " كہاں ہيں نكال كر مجھے دواور سنوتم سب نے و كثر ہاؤس سے كم از کم پانچ چھ سو گز دور رکنا ہے۔ میں اور جبر یکو دہاں جائیں گے پھر ہم حمسی ضرورت پڑنے پر کال کریں گے "...... فاسٹرنے کہا اور جر یکو نے اثبات میں سربطا دیا۔اس کے آدمیوں نے کار کی سیٹ کے نیچ موجود باکس میں سے کیس فائر بہٹلی نکال کر فاسٹر کو وے دیا۔ فاسٹر نے اس کا میگزین چکی کیا اور بچراهمینان بجرے انداز میں سربلا کر اس نے کس بیش این جیب میں ڈال لیا۔ " تم میری کارس آ جاؤ جرکھ - حہاری کار حہارا آدمی لے آئے گا ...... فاسر نے کہا اور این کار کی طرف بردھ گیا اور پر تھوڑی در بعد تین کاریں ایک دوسرے کے یکھے دوڑتی ہوئیں شان بلازہ سے نكل كر الرضاكالوني كي طرف برحي جلي جاري تحيي- الرضاكالوني میں داخل ہو کر فاسڑنے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی۔

" آؤ اب میں عباں سے پیدل آگے جانا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ

عمران اور اس کے ساتھی کو تھی کی تگرانی کر رہے ہوں " ...... فاسر

نے کہا اور جر کھ نے اثبات میں سربلادیا۔ان کے عقب میں آنے

\* عمران کہاں ہے اے تلاش کرو"...... فاسٹرنے بے چین کیج مس کہا۔ و ملے چیف کو تو آزاد کر دوں اور ہوش میں لے اوں - جریکا » اوه نانسنس به عمران کا متیه گرو وریه کسی جمی کمیح سحو نمیشن بدل سكتى ہے۔ آؤ ميرے ساتھ اور اپنے آوميوں كو بھى اندر بلاؤ جلدى كرواسي فاسرن كم اور تيزى سے والي ورواز كى طرف من گیا۔ جبر کمو بھی سرہلا تا ہوا اس کے پیچھے حیل بڑا تھا۔

m

وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو ناچاہتا تھا لیکن جب کال بیل بجنے کے باوجود اندر سے کسی روعمل کا اظہار نہ ہوا تو وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ تعوری دیر بعد تین کاریں کو تھی کے گیٹ کے سامنے آکر رکس۔ فاسڑ کی کار سے جریکو نیچے اثرا جبکہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی کاریں اس کے عقب میں تھیں اور پھر جریکو کے چاروں ساتھی بھی نیچے اثر آئے تھے۔

" پھاٹک پر چڑھ کر اندر کو دو اور چھوٹا پھاٹک کھول دو"۔ فاسڑ نے ایک آدمی سے آدمی سے آدمی ہے کہا تو دہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر تیزی سے لوہے کے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کو د گیا۔ پہند کموں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا تو فاسٹر اور جیر یکو تیزی سے اندر واضل ہوئے۔

"اوہ برآمدے میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل بھی پڑا ہے"...... فاسٹرنے آگے بزیجۃ ہوئے کہا اور اس کے بچھے آنے والے جر کیونے اخبات میں سربطا دیا۔

" آؤ بہلے جنک کر لیں "...... فاسٹر نے کہا اور تیزی ہے آگے برھتے ہوئے کو تھی میں واخل ہوگئے۔

" ارے اوہ دیکھا تم نے "...... فاسٹر نے ایک بڑے کرے میں داخل ہوتے ہی کہا جہاں و کٹر، سیٹھ راحت، راؤش اور فضلو دیوار کے ساتھ فرش پر ایک قطار میں ہے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ان کے ہاتھ ان کے عقب میں بندھے ہوئے تھے جبکہ دروازے کے قریب

ہاتھ ان کے حقب میں ہند تھے ہوئے تھے جبکہ درواز ایک دیوہسکل حسبتی فرش پر ہے ہوش پڑا ہوا تھا۔

آواز سنانی دی۔ " فاسٹر ٹھسکیک کہد رہا ہے و کٹر۔ یہ شخص واقعی انتہائی خطرناک " فاسٹر ٹھسکیک کہد رہا ہے و کٹر۔ یہ شخص ے اے فوراً گولی ماروی طامت " ..... اس بار سیم راحت کی اواز سنائی دی۔ عمران نے تعوزی بی آنکھیں کھولیں اور اس نے چیک کر لها که وہ ایک وبوار کے ساتھ کھڑا ہے۔اس کے دونوں بازواس کے سرے اوپر کنڈے کے اندر حکوے ہوئے ہیں جبکہ اس کے پیر بھی حكڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ پہلے والا کمرہ نہ تھا کو ئی اور بڑا کمرہ تھا۔ "آپ فکریذ کریں سٹیھ صاحب اب یہ لوگ کسی صورت بھی کچھ نہیں کر سکتے۔اب یہ فولادی کنڈوں میں حکڑے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے اس لئے مار کھا گئے تھے کہ فضلونے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ ویئے تھے جیے انہوں نے کھول لیا تھا"...... و کٹر نے بواب دیا۔ \* مصل ب برحال يوري طرح محاط ربنا۔ اگر مجھے تعوزي ي بھی دیر ہو جاتی تو یہ لوگ خمہیں اب تک عبرتناک موت مار کیے ہوتے "..... فاسٹرنے کہا۔ " جہارا سی ذاتی طور پر مشکور ہوں فاسٹر۔ تم نے میری جان

بحائی ہے اس لئے اب تم جو جاہو گے خمیس مل جائے گا" ..... سٹیے

m

راحت کی آواز سنائی دی۔

عمران آفس کا تفصیلی جائزہ لیسنے کے بعد تہہ نعانے میں پہنچا اور پھر ابھی وہ وہاں نصب مشیری کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محوس ہوا جیے اس کا دماغ چکرا رہا ہو۔اس نے جلدی سے سانس رو کنے کی کو سشش کی لیکن اس کے ذہن کی گروش اس قدر تیزی ہے بڑھی کہ وہ باوجود کوشش کے اپنے آپ کو سنجال نہ سکا اور ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح فرش پر گرتا جلا گیا۔ اس کا ذہن تاریک پڑ گیا تھا اور پھر جب اس کے ذہن میں روشنی بھیلی تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔

"يهي عمران ہو سكتا ہے۔اس كا قدوقامت وہى ہے اسے فورى كولى مار دين جلبية " ...... بولية والاكوئي غير ملكي تحال " نہیں فاسر میں اسے آسان موت نہیں مار نا چاہا۔ اب میں

اس کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کروں گا"...... دوسرے کمجے و کمڑ کی

تعارف خود کرا دیتا ہوں۔ میرا نام فاسز ہے اور سی سہاں ایکریمیا کی ایک مرکاری ایجنسی کا نما تعدہ ہوں "..... ایکریمین نے مسکرتے ہوئے کہا۔

" میرے بارے میں شاید اس و کمڑ کو تم نے تفصیلات بتائی تعمیں "..... عمران نے کہا۔

" باں ورند یہ لوگ تو تم ہے واقف بھی نہ تھے اور اب بھی تھے کی احساس ہوا تھا کہ تم اور تہارے ساتھی کہیں کوئی گزیز نہ کر ویں اس لئے میں اس جیر یکو اور اس کے آدمیوں کو ساتھ لے کر مہاں آیا اور سہاں مہلے میں نے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور ایم ایک راند کر اور ایم اندر آئے تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا "...... فاسر نے اور بھر اندر آئے تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا "...... فاسر نے بوش کر دینے والی گیس فائر کی اور ایم اغراز ہے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی بادے فاضانہ بھر اندر آئے تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا "...... فاسر نے بھر اندر آئے تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا "...... فاسر نے بھر اندر آئے تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا "...... فاسر نے بھر اندر آئے تو میرا خدشہ درست ثابت ہوا "...... فاصر نے بھر کیا۔

ے مرابعہ کیا گیا ہے۔ است عمران نے الکریمیا کی کس ایجنسی سے مہمارا تعلق ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے

پو چھا۔ \* تھرڈ ورلڈ ایجنسی ہے \* ....... فاسٹر نے جواب دیا اور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ و لیے اس دوران اس کی انگلیاں کڑوں کو چسکیہ کر کے ان پر جم چکی تھیں اور عمران جس کمحے چاہتا انگلیوں کی معمولی می حرکمت سے کڑے کھول سکتا تھالین اصل مسئلہ اس کے پیروں کا تھا۔ اس کمحے وروازہ کھلا اور راوش اندر داخل ہوا۔

" آؤراؤش تھے حمہارا ہی انتظار تھا۔ فضلوے کوڑا لے لوادر اس صثبی ہے اپنا انتقام پورا کر لو"...... و کمڑنے راؤش ہے کہا۔ "سی لے آیا ہوں چیف "......ایک اور آواز سائی دی۔
" تو پھر ان تینوں کو ہوش میں لے آؤ تاکہ انہیں معلوم ہو سکے
کہ ان کے سابقہ کیا ہوا ہے اور آتندہ کیا ہونے والا ہے اور فضلو تم
کوڑا سنبھال لو اور جریکو تم باہر لینے آدمیوں کے پاس جا کر
شہرو "...... و کمرنے کہا۔ عمران نے دیکھا کہ ایک مقائی آدمی جیب
ہے ایک بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھنے نگا ہے تو عمران نے
آنکھیں بند کر لیں اور سانس ردک لیا۔ پھر جب وہ آدمی اس کی ناک
سے شیشی ہٹانے کے بعد ٹائیگر کی طرف بڑھا تو عمران نے آنکھیں
کول دیں۔ سامنے کر سیوں پر سٹیے راحت کے سابقہ و کمراور اس کے
سابقہ ایک ایکر بی پیٹھا ہوا تھا جبکہ فضلو ہائتہ میں کوڑا اٹھائے کھرا۔
ہوا تھا الب ایکر بی پیٹھا ہوا تھا جبکہ فضلو ہائتہ میں کوڑا اٹھائے کھرا۔
ہوا تھا الب راوش وہاں موجو دیہ تھا۔

"اب جہیں معلوم ہو گا کہ سانپ کے کہتے ہیں" ...... و کزنے غصے بے چیتے ہوئے کہا۔

اس ایکریمین سے تم نے تعادف نہیں کرایا ۔..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں کروں پر مسلسل رینگ رہی تھیں کیونکہ وہ ان کروں کے مسلم کو انچی طرح بھی تاتھا۔

" تم نے اب بہرحال ہلاک تو ہو ہی جانا ہے اس لئے میں اپنا

" باس میں کوڑے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے اس کی ہذیاں توڑن چاہتا ہوں مسدراؤش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" پھر تو اسے کھولنا پڑے گا۔ البیمانہ ہو کہ "...... و کمڑنے کہا۔ " ارے نہیں۔الیی مماقت یہ کرنا یہ عمران کے ساتھی ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہیں " ..... فاسر نے چو نک کر انتہائی تثویش بجرے کیج س کہا۔

" باس البيخ دوست كو منع كر دين كه وه ميرك سلصن اليي باتیں مذکریں سآپ تو جانتے ہیں کہ راؤش کے بازوؤں میں امتادم ہے کہ یہ جوانا کیا ان تینوں سے بھی بیک وقت لڑ سکتا ہے۔ راؤش نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کیا۔

" تم فكرية كرو فاسٹريد راوش دنيا كا بہترين لڑا كا ہے "...... وكمڑ نے بڑے فاخرانہ کیج میں کہا۔

" تو مجر اليما كروكم بابر موجود مسلح افراد كو اندر بلا لو ماكه وه مشین گنوں سے انہیں کور کر لیں درنہ کسی بھی کمح کچے ہو سکتا ے ۔فاسڑنے کیا۔

" تم ایکریمیوں کا تو نظریہ ہے کہ تحرد ورلڈ انتہائی سماندہ ہے اور تم جس طرح خوفردہ نظر آرہے ہو شاید ایکر یمیا والے ایکر یمیا کے بردلوں کو اس شقیم میں شامل کرتے ہیں"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" يه بات نہيں ہے جو تم مون رہے ہو۔اصل میں انہیں معلوم

کمچے کڑا کے کی آواز سنائی دی اور جوانا کے دونوں بازو کنڈوں سمیت دیوار سے علیحدہ ہو گئے تھے ۔ " اوه اوه سيديد سب " ...... فاسر، وكثر اور سنيم راحت نے ب اختیار چیخ ہوئے ای کر کھڑے ہو گئے تھے جبکہ راوش لگفت چیتا ہوا بھلی کی سی تیزی سے جوانا کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر فاسٹر نے بحلی کی سی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پٹل باہر تکالا ہی تھا کہ راوش یکفت چیخا ہوا اچھل کر فاسٹر سے نگرایا اور فاسٹر کے طلق سے انتہائی کر بناک چے نکلی اور وہ اچھل کر بشت کے بل نیچ جا كرار راوش كے سينے پرجوانانے بورى قوت سے مائق ماراتھا اور يہ اس کے ہاتھ کی قوت تھی کہ راوش جسیا کھیم تھیم اور فولادی جسم کا آدمی اچھل کر فاسٹر ہے جا ٹکرا یا تھااور ابھی ان دونوں کے حلق ہے نکلنے والی چینوں سے کرہ گونج بی رہاتھا کہ عمران اور ٹائیگر اڑتے ہوئے ان پر جا گرے اور پھر کمرہ مزید چیخوں سے گونچنے لگا۔الستبہ ان س ٹائیگر کی بھی چیخ شامل ہو گئ تھی کیونکہ راؤش نے ٹائیگر کو اس طرح اچھال دیا تھا کہ وہ سنجل نه سکا اور عقبی دیوار سے ایک دهما کے سے جا ٹکرایا تھا جبکہ اس دوران جوانانے بھی جھک کر اپنے پیروں میں موجود فولاوی کنڈوں کو بھی کھول لیا تھا اور ٹائیگر کو ا جمال کر راوش بحلی کی سی تیزی سے دوبارہ جوانا کی طرف برصنے ہی لگاتھا کہ یکھت چیخا ہوا ایک وهماکے سے پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ ٹائیگر دیوار سے ٹکراکر کسی گیند کی طرح دابس ہوا تھا اور اس

اس لئے تم باہر سے مسلح افراد کو منگواؤاور پہلے اسے ختم کراؤ۔ ٹیر جو ہوت رہے اور ہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ اف از مائی آرڈر "…… سٹیے راحت نے کہا۔

\* تصلیب ہے جناب آپ کے عکم کی بہرمال تعمیل تو ہوئی ہی ہے۔ فضلو جاؤاور جا کر باہر سے جمریکو اور اس کے مسلح آدمیوں کو بلا لاؤ "…… و کرنے فضلو ہے کہا اور فضلو سربلا تا ہوا تیزی سے مزا اور دوان دروازے کی طرف برجے نگا تو عمران نے گرون موز کر نائیگر اور جوانا کی طرف دیکھا۔ نائیگر کی طرف سے اشارہ طنے پر دہ بے اختیار مسکرا دیا۔

دیا۔ نائیگر نے بھی کنڈوں کو کھولئے کے لئے ان کے بئن تماش کر لئے تھے جبکہ جواناکا چرو سیاٹ تھا۔

میرا خیال ہے کہ اب بین بجانے کا وقت آگیا ہے ۔ اچانک عمران نے ٹائیگر اور جوانا ہے کہا۔

یں باس میں تو آپ کی وجہ سے خاموش تھا ۔۔۔۔۔ ٹائیگرنے

' کیا۔ کیا مطلب بے کیا کہ رہے ہو تم مسسد وکٹر، سیٹی راحت اور فاسٹر تینوں نے چو ٹک کر کہا لیکن اس سے چہلے کہ ان کے فقر کے مکمل ہوتے اچانک کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران اور ٹائیگر دونوں کے ہاتھوں کے گروموجود فولادی کنڈ کے کھلتے طبے گئے اور جسے ہی ان دونوں کے ہاتھ آزاد ہوئے وہ کمی ماہر ورزش کرنے والے کی طرح بمحلی کی تیزی ہے اپنے تیروں پر بھک گئے جبکہ اس W W Ш a

m

تو عمران بحلی کی سی تیزی سے دروازے سے راہداری میں واپس آگیا۔ " سنو فضلو" ...... عمران نے یکفت عقب سے چے کر کہا تو فضلو سمیت باتی یانچوں افرد بھی بحلی کی می تیزی سے مڑے بی تھے کہ عمران نے مشین پیشل کا فائر کھول دیا اور اس سے پہلے کہ فضلو اور اس كے ساتھ آنے والے افراد سنجلتے عمران كے مشن بيثل ہے نکلنے والی کولیاں ان کے جسموں میں داخل ہو عکی تھس اور وہ سب ك سب فيح كرك ليكن عمران في اس لمح تك ثريكر سالكلي م ہٹائی تھی جب تک وہ سب ساکت نہ ہو گئے تھے۔ عمران اس وقت کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہ تھا۔ جب وہ ساکت ہو گئے تو عمران تیزی سے مزا اور میر والیس اس کمرے سے ہو کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیاجد حرے یہ لوگ کرے میں داخل ہوئے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے یوری کو تھی گھوم لی لیکن دہاں کوئی آدمی مذتھا تو دہ والیں اس کرے سے ہوتا ہوا راہداری میں آیا۔ راہداری میں فضلو اور مسلح افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران انہیں پھلانگتا ہواآگے بڑھا علا گیا۔

" ٹائیگر" ..... عمران نے کرے میں داخل ہونے سے پہلے حفظ

ماتقدم کے طور پر اواز دیتے ہوئے کہا۔ " کی باس"..... ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی ہے وروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ٹائیگر اور جوانا دونوں موجود تھے جبکہ و کٹر، سٹیھ راحت، راوش اور فاسٹر چاروں فرش پر

كا جمم كسى مم كى طرح جواناكى طرف برصة بوئ راؤش كے سينے ے آ نگرایا تھا جبکہ اس دوران عمران نے فاسٹر کو اٹھا کر و کم اور سیف راحت پر چینک دیا تھا اور پھراس نے بحلی کی سی تیزی سے وہ مشین بسل جھیٹ لیاجو فاسٹر کے ہاتھ سے نکل کر قریب ی پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بی وہ بھلی کی سی تیزی سے مزا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

" ابھی انہیں ہلاک نہ کرنا"...... عمران نے در دازے کے قریب پہنچ کر مڑے بغیر جوانا اور ٹائیگرے کمااور تیزی ہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔اے لقین تھا کہ ٹائیگر اور جوانا ان سب کو آسانی ہے سنجمال لیں گے جبکہ وہ جمریکو اور اس کے مسلح ساتھیوں کا خاتمہ پہلے کرنا چاہتا تھا۔ راہداری کا اختتام ایک کمرے میں ہوا تھا۔ عمران جیسے ی کرے میں داخل ہوا ای کمچ کرے کے سامنے والے دروازے کی دوسری طرف سے کئ قدموں کی آوازیں ابھریں تو عمران بھلی کی سی تیزی سے ایک الماری کے یکھے جھپ گیا۔ کرے کا دروازہ کھلا اور پیر فضلو اور اس کے پچھے ایک غنڈہ اندر داخل ہوا۔ اس کے پچھے کیے بعد دیگرے جار مسلح افراد بھی اندر داخل ہوئے۔ عمران اس وقت تک خاموش کورا رہا جب تک یہ سب تیزی سے اس دروازے سے راہداری میں داخل مد ہو گئے جہاں سے عمران کرے میں داخل ہوا

"ارك يد كيابيد كسيى آوازين بين " ...... فضلوكي آواز سنائي دي

بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ \* اس راؤش نے تنگ تو نہیں کیا\*...... عمران نے مسکراتے \* سربہ

" آگر آپ جاتے ہوئے ضاص طور پر انہیں ہے ہوش کرنے کا نہ کہہ جاتے تو یہ راوش ہلاک ہو چکا ہو تا۔ ولیے اسے ٹائنگر نے ہے ہوش کیا ہے "....... جو انانے کہا۔

" نائیگر نے۔ اچھا کیے "...... عمران نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔ اے شاید یہ شیال ہی نہ تھا کہ نائیگر بھی اس فولادی آدمی کو بہوش کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں نائیگر کی وہ پیج ابھی تک موجود تھی جب اس راوش نے اے اچھال کر عقبی دیوارے دے بارا تھا۔

باس اس نے مجھے اچانک اچھال دیا تھا جس کی وجہ سے الشعوری طور پر میرے منہ سے چے نکل گئی تھی جس کا مجھے شدت سے احساس تھا اس نئے میں نے جوانا سے فاص طور پر کہا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا کفارہ اوا کرنے دو اور جوانا نے میری بات مان لی ۔ مائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

" تہمارے منہ سے نظنے والی جو میرے کانوں تک پنج گی تھی اد شاید تہمیں اس کا خاصا عبر ساک تمیازہ بھکتا بڑتا لیکن تم نے بہرطال اس راوش کو بغیر کسی ہتنیار کے بے ہوش کر کے اپن غلطی کا کفارہ اداکر دیا ہے۔ کیا کیا تھا تم نے "......عران نے مسکراتے ہوے

کہا تو ٹائیگر کے ستے ہوئے چہرے پر بے اختیار اطمینان کے ہا ژات W انجر آئے کیونکہ اے بیہ احساس تھا کہ عمران کے سامنے اس کے منہ سے چیخ نگلی تھی اور عمران ایسے معاملات میں انتہائی خمت واقع ہوا سے تھا۔ تھا۔

سے یں کی کی اور سران ہیے سامات یں ہمای سے دوں ہو۔
تھا۔
" باس یہ دافقی فولادی بخم کا مالک ہے اور لڑاکا بھی ہے اس لئے
میں نے اس کے حرام مغربر رامیٹ کراس کا استعمال کیا جس ہے ⊙
کچھ در کے لئے اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو میں نے اس کی کنیٹی
کے نیچے تحرائس پوائنٹ پر پوری قوت ہے ضرب لگا دی ادریہ نیچ کا گراتو میں نے بوٹ کی کو کی دو ضربیں لگائیں اس طرن یہ ہے بوش کے
گراتو میں نے بوٹ کی کو کی دو ضربیں لگائیں اس طرن یہ ہے بوش کے
ہوگیا۔..... نائیگر نے جواب دیا۔

" اور اگر رکسیٹ کراس کے ری ایکشن میں بید بوم بام نگا دیبا تو پھر"...... عمران نے انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔

" میں اس کے لئے پہلے ہے تیار تھا باس میں نے رکسیٹ کراس مارتے ہی اپنے جمم کو کمان کی صورت میں موڑیا تھا اور اس طالب معربی میں از تم ائس مداہر دیرین کا کر تھی '' دائمگر نے ''

سی ہی میں نے تحرائس پوائنٹ پر ضرب نگائی تھی ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے t فوراً ہی جواب دیا۔

" گذشو" ...... عمران نے اس بار مطمئن لیج میں کہا تو نائیگر کے چېرے پر ایک بار چر مسرت کے تاثرات ابجر آئے کیونکہ عمران کے

بہرے پر ایک بار چر سمرت نے مامرات اجرائے یونلہ عمران کے سے الفاظ کا مطلب یہی تھا کہ وہ ٹائیگر کے جواب سے مطمئن ہو گیا ہے اور یہ بات ٹائیگر کے لئے قاہر ہے تمنے سے کم نہ تھی۔

" اب تم بتاؤ جوانا اس راؤش کے بارے میں حمہارا کیا خیال مہیں باہر تکرانی کرنی ہے اور جوانا راہداری میں قضلو کا کو ژاموجو و ب سے عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کما۔ ب وہ تم اٹھا لاؤ" ..... عمران نے كم تو الكر اور جوانا سر بلاتے " كسياخيال ماسر " ...... جوانا في چونك كريو تها س ہوئے بیرونی دروازے کی طرف مڑگئے۔ تھوڑی دیر بعد جوانا والس آیا ید مہارے ساتھ لڑنے کے لئے بے چین ہو رہاتھا"..... عمران تو اس کے ہاتھ میں خار دار کو ژاموجو دتھا۔ " ان کے کڑوں کے بٹن لاک کر دو۔ خاص طور پر اس و کٹر اور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تصيية آب كا حكم مو ماسر اكر آب تماشه ديكهنا چاست مين تو و كها فاسٹر کے۔شامدید یہ لوگ انہیں کھول لیں اور پھر سوائے راوش کے دیتا ہوں .... جو انانے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " تم سنیک کرز کے چیف ہو اور حکم بھے سے یوچھ رہے ہو "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسر میں نے تو ان کے سر ببرحال کیلنے ی ہیں اور اب تک میں اس کام سے فارغ ہو جا ہو تا لیکن آپ نے بی انہیں بے ہوش كرنے كاكبا تھا۔ اب آپ جسے كبيں۔ مرنا تو برحال انبوں نے ہے".....جوانانے جواب دیا۔ " اوکے سوائے اس راوش کے باقی تینوں کو کڑوں میں حکر دو "۔ " میرا خیال ہے ماسٹر اس راوش کو بھی حکر دیں سیمباں کڑے موجو دہیں ورنہ یہ جلد ہی ہوش میں آجائے گات ... جوانانے کہا۔ " ٹھیک ہے اے بھی حکر دو" ...... عمران نے کہا تو جوانا اور فائیگرنے مل کر اس سے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ " ٹائیگر اب تم باہر جاکر تھبرو۔ راہداری سے مشین گن اٹھا لو کیجے میں کہا۔

یاتی تینوں کو ہوش میں لے آؤ" ...... عمران نے کہا تو جوانا نے کو ژا a زمین پر ر کھا اور آگے بڑھ گیا۔اس نے ان تینوں کے کڑوں کے بٹن لاک کر دیے اور پھراس نے سوائے راؤش کے باقی تینوں کے منہ پر 5 ہاتھ رکھ کر انہیں ہوش میں آنے پر مجور کر دیا۔اس کے ساتھ بی دہ یکھیے ہٹا اور اس نے فرش پر پڑا ہوا کوڑا اٹھا لیا۔ اس کمحے و کثر، فاسثر اور سٹھ راحت تینوں کے بعد ویگرے کراہتے ہوئے ہوش میں آ " یہ۔ یہ سب کیا ہو گیا۔ کسے ہو گیا۔ تم تو مکڑے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ و کٹرنے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کیج میں کہا۔ و فاسر درست كبد رباتها وكراح حبيس معلوم بي نبي ب كديم كس اندازيس كام كرتے ہيں " ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كبا-" مم مم محج چهوز ووسسي حمس تماري منه مانگي دولت دين ك لئے تيار ہوں" ..... اچانك سٹير راحت نے گلكرياتے ہوئے

W

W

W

ρ

حمیں بتایا ہے کہ میرا تعلق تحرد ورلا نامی سرکاری تنظیم سے بس ہمارا کام یہاں پا کیشیا میں ایسے لو گوں کو ٹریس کرنا ہے جو اخبارات <sub>ال</sub> و رسائل میں اچھا لکھنے والے ہوں اور ان کی پبلک میں شہرت بھی ہو۔ الیے لو گوں کو ہم انتہائی مجاری معاوضے دے کر ان سے الیی تحريري لكھواتے ہيں جس سے عبال پاكيشيا ميں ايكر كي مفادات محفوظ رہ سکیں اور رائے عام کو ایکر می پالیسی کے تابع کیا جاسکے۔ اس طرح ٹی وی، ریڈیو اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے ذرائع کو ڈیل كرنے كے ساتھ ساتھ يو نيورسٹيوں اور كالحوں ميں پڑھانے والے كا ا بے لوگوں کو بھی ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں جو ہمارے مقاصد پر یورے اتر سکتے ہوں میں فاسٹرنے کہا۔ · لیکن ایسے لو گوں کو ڈیل کرنے کے لئے تم جیسے تربیت یافتہ۔ افراد کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لئے تو اسکالر ٹائی کے افراد کی ضرورت ہو سکتی ہے "..... عمران نے من بناتے ہوئے کہا۔ " ہمارا مباں پورا سیکش ہے۔ اس میں اسکالر بھی ہیں اور بھے جیے لوگ بھی ہیں۔ بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم خرید نا چاہتے ہیں لیکن وہ دولت کے عوض نہیں بکتے تو بچر میراسیکشن ان پر۔ کام کرتا ہے۔ انہیں ڈرایا وهمکایا جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو اعوا کیا جاتا ہے۔اس کی بیوی اور رشتہ داروں پر و باؤ ڈالا جاتا ہے اور پھر جھی

اگر وہ نہ مانیں تو بچران کے خلاف بلکی میلنگ سف تیار کیا جاتا

" تم کیا کہتے ہو فاسڑ"...... عمران نے فاسڑ سے مخاطب ہو کر کہا جو ہو نب بھینچ خاموش کھوا تھا۔

سیں اب کیا کہ سکتا ہوں۔ میں نے تو و کڑ ہے کہا تھا کہ وہ تمہیں ہے ہوئی کے دوران ہی خم کر دے لین اس نے میری بات نے مانی۔ اب بہرمال تھے اس کا خمیازہ بھکتنا ہی پڑے گا "...... فاسڑ نے ہوئے کہا۔ نے ہوئے کہا۔

" جس وقت تم و کر ہے یہ بات کر رہے تھے اس وقت مجھے ہوش آ چکا تھا اس ہے آگر و کر اس وقت بھی جہاری بات بان جاتا سب بھی صورت حال یہی ہوتی۔ بس تھوڑا سا وقت کا فرق پڑ جاتا۔ بہرطال تم تربیت یافتہ ہو اس لئے تم ہمتر بھے سکتے ہو کہ اب جہارا کیا حشر ہو سکتا ہے اس لئے آگر تم اس حشر ہے بچتا چاہتے ہو تو تم اپن مہاں سقیم کے بارے میں سب تفصیلات خود ہی بنا وو دے عران نے فاسرے مخاطب ہو کر کہا۔

" موری عمران میں اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ تم زیادہ سے زیادہ تھیے ہلاک کر سکتے ہو۔ کر وہ"...... فاسنر نے جواب دیا اور عمران ہے اختیار مسکرا دیا۔

" او کے چلو یہ بنا وہ کہ حہارامہاں پا کسیٹیا میں کیا کام ہے لیکن یہ من لو کہ مجھے کچ مجموث کی پہچان فوراً ہو جاتی ہے "....... عمران نے کہا۔

" ہاں مید بتآیا جا سکتا ہے اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے

تھا۔ پعند کموں بعد جوانا واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں مشین گن موجود تھی اور اس کے ساتھ ہی مشین گن کی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی و کر اور سیٹھ راحت کی چینس بلند ہوئیں اور مجران کے طلق میں ہی وو بی چلی گئیں۔ راوش اس بے ہوشی کے عالم میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ جب سوائے قاسڑ کے باتی سب ختم ہو گئے تو جوان نے مشین گن کے ٹریگر سے الگی ہٹا لی۔

" اس فاسٹر کو کھولو اور اے لینے ساتھ رانا ہاؤس کے جاواتھ عمران نے جوانا ہے کہا اور خودوہ تیری سے مڑ کر بیرونی وروازے کی طرف بڑھنا چلاگیا۔

o c i

t Y .

0

m

ہے چربے قابو میں آجاتے ہیں "...... فاسٹرنے کہا۔
" ہونہد تو یہ بات ہے۔ چر تو تم ان خندوں اور بد معاشوں
سے زیادہ زہر ملے سانب ہو۔ ویری بیڈ۔اس بات کا تو کھے آج تک خیال بی نہ آیا تھا" ...... عمران نے اشائی سرد لیج میں کہا اور اس

ے ساتھ ہی وہ اکیب جبنگے ہے کرئی ہے اٹھ کھرا ہوا۔
" اب تم لینے پورے سیکش کے بارے میں خود ہی بتاؤگ "۔
عران نے کہا اور دوسرے لمح فاسٹر کے قریب کی کر اس کا بازو بحلی
کی می تیزی ہے گھوما اور فاسٹر کے حلق ہے کر بناک چے ٹکل گئی۔اس
کی کنٹی پر انتہائی مجرپور ضرب پڑی تھی۔ عمران کا دوسرا بازو گھوما اور
نیم تیبری ضرب کے بعد فاسٹر کی گرون ڈھلک گئ۔

" موائے فاسٹر کے باقی سب کو گولیوں سے اڑا دو جو انا۔ فاسٹر کو ساتھ لے جانا ہے۔ یہ فاسٹر ان سب سے زیادہ خطرناک سانپ ہے اور اس کے مل جانے سے حقیقتاً شنیک کرز کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہے "۔ عمران نے پہچے ہٹتے ہوئے کہا۔

یکھیے چھوڑ دوسہ کھیے چھوڑ دو چاہے میری ساری دولت لے لو سسٹی راحت نے خوف کی شدت ہے چینتے ہوئے کہا لیکن جو انا نے ہاتھ میں موجود کو ڈا واپس چینکا اور تیزی سے واپس راہداری کی طرف برھ گیا۔ دہ وہاں سے مشین گن لانا چاہتا تھا لیکن عمران ہو نٹ کھینچ خاموش کھڑا رہا۔ پھر سٹیے راحت اور و کھڑ دونوں نے اس کی بے طرح منت سماجت شروع کر دی لیکن عمران کا چرہ تو ہتھ کا بن چکا طرح منت سماجت شروع کر دی لیکن عمران کا چرہ تو ہتھ کا بن چکا

407

منظم کو قائم رکھنے اور اس کا تم سے نو سیلکیش کرانے یہ سب کام الله تعالى ك اكب خاص نظام ك تحت بوك بين ورنديه فاسر اور اس كايورا سيكش كمي سلصف ندآ سكة تحاسس عران ف اتبائي " ویسے عمران صاحب اس و کثر اور اس کے گروپ کے بارے میں جو تفصیلات اخبار میں آئی ہیں یہ لوگ جس طرح بورے ملک میں منشیات کا زہر پھیلا رہے تھے یہ بھی واقعی انتہائی زہر ملے سانب بیں اور اب مجم احساس ہوا ہے کہ جوانا کی یہ تظیم واقعی کام کی تنظیم ہے " ...... بلک زیرونے کہا۔ " ہاں متہاری بات ورست ہے اور اب یہ سطیم نہ صرف قائم رے گی بلکہ اب وہ زیادہ شدت سے کام بھی کرے گی لیکن اصل مسئلہ اور بے ..... عمران نے کما تو بلیک زیرہ بے اختیار چونک " کون سامسئلہ" ...... بلک زیرونے حیران ہو کر یو جھا۔ وى جلك والاسجواناتوتم سے بھى زياده كنوس چيف ثابت ہوا ہے اور میں خواہ تخواہ ان کے ساتھ بھا گیا بھر تا رہا ہوں - عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو بلک زیرد بے اختیار ہنس بڑا۔ · آب سے تو جوانا کو النا اپنا معاوضه وصول کرنا چاہئے تھا ﴿۔

اخبار میں شائع ہونے اور مجرجوانا کے تنظیم قائم کرنے سے لے کر اس رین ہو کلب میں جوانا کے قتل عام اور اس طرح مجبوراً کھیے اس

> عمران صاحب اس فاسٹراور اس کے سیکشن کی جزیں تو بہت دور تک چھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے تو اس بارے میں تفصیلات پڑھ کر خدید حیرت ہوئی ہے۔ یہ لوگ تو پورے معاشرے میں انتہائی خطرناک انداز میں زہر چھیلارہے تھے اور ہمیں اس کا فنیال تک یہ آیا تھا '۔ بلکیہ زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اس وقت دانش منرل کے آپریشن روم میں موجو و تھا۔

> رس سے بیدان روم یں موجود ہا۔
> "ہاں جب اس فاسٹر نے لینے کام کے بارے میں تفصیل بتائی تو حقیقاً بہلی بار کچھ بھی اس بات کا اوراک ہوا کہ معاشرے کے لئے اصل سانپ تو یہ ہیں جن کے بارے میں میں نے کبھی موجا تک نہیں تھا اور اس وقت کچھ احساس ہوا کہ اند تعالیٰ کے ہر کام میں واقعی حکمت ہوتی ہے جے ہم جیسے سطی موج رکھنے والے لوگ محصت ہوتی ہے جے ہم جیسے سطی موج رکھنے والے لوگ محصوص ہی نہیں کر سکتے۔اس لاک کے اعوا ہونے اور اس کی خبر محصوص ہی نہیں کر سکتے۔اس لاک کے اعوا ہونے اور اس کی خبر

مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس سے اس گھرے اور خوبصورت جواب برب اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ " تہادے نقط نظرے اگر فیاض سانپ ہے تو پھر وہ خرانے كا سائب ب السيد عمران في بنسخ بوك كها تواس بار بلك زردب انعتيار ہنس پڑا۔ " تب تو جوانا کو اس کے خلاف بھی کام کرنا چاہئے "...... بلیک زیرونے کھا۔ " یہ ٹھیک ہے کہ جوانا بھی مہاری طرح چیف ہے لیکن اب وہ ا استا بھی احمق نہیں ہے کہ جانتے ہو جھتے سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال5 وے " ...... عمران نے مسكراتے ہوئے كما تو بلك زيرواكي بار يون بے اختیار ہنس پڑا۔ " مرا خیال ہے کہ آستہ آستہ سب کی مذکبی تنظیم کے

چیف بن جائیں گئے موائے آب کے \* ...... بلک زیرونے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران اکی بار مچر بلک زیرو کے اس خوبصورت جواب یر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تحتم شد

بلیک زرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وہ کیوں "..... عمران نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ و کر گروپ کی گرفتاری کا سادا سلسله آپ نے سپر تلنانت

فیاض کے کھاتے میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے اس کی جگ اس کے بینک کھاتے سے بھی تو کھے نہ کھ فکل کر آپ کی جیب میں بہنچا ہی ہو گا"..... بلک زیرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ارے وہ وہ لیکن اب کیا بہاؤں۔ وہ آغا سلیمان یاشار بس کھے نه بو چھو۔اس کی آنکھوں میں تو کرنسی نوٹ مکاش کر لیننے کی کوئی قدرتی مشین فث ہے۔ تم چاہ لاکھ چھیاؤلیکن وہ انہیں تلاش کر ى ايتا ہے "- عمران نے بو كملائے ہوئے ليج ميں كما تو بلك زيرو ب اختیار ہنس پڑا۔

" اس كامطلب ب كه سليمان سنكيك كرز كاركن مه سهى ببرحال زہر کشید کر لینے کا ماہر ضرور ہے" ...... بلیک زیرو نے بنے ہوئے

"كيامطلب" ..... ممران نے حقيقي حيرت بحرے ليج سي كما-" ہر ملک میں ایسی لیبارٹریاں موجود ہوتی ہیں جہاں باقاعدہ زہر ملے سانب یالے جاتے ہیں اور بجران زہر ملے سانوں سے زہر كشير كما جاتا ب اور اس زہر سے انسانوں كى جان بچانے كے لئے انتمائی قیمی دوائی تیار کی جاتی ہیں اور جو کچھ آپ سوپر فیاض سے وصول کرتے ہیں وہ مجی تو زہری ہوتا ہے "..... بلک زیرونے

 وه لمحه \_\_ جب عمران ایند ساته جزن رجوانا اور اینگر کو عران يرزين خيروشركي آورش بإنهائي بإماروا ورتحيز خيز فاول کے رمشو درمان کی تباہی اور کا جلاکی مرکوئی کے لئے کافرشان کے UL قديم بيام ي جنگل مين د زهل جرگيا - وه علاقه جهان انتهائي نونغاگ W الشودرمان سينب شيطاني وتول كامكل داج مقا • و المحرب جب عمران البين سامقيون سميت شيطاني توتون كے نوفناک شکینے میں مجاوے جانے کے بعد بے بس مرکبا ۔ کما عمران o راتعى شيطانى قوتون سے شكست كھاكيا \_ ا \_ 2 \_ 9 شودرمان \_\_شیطان کے سیارلوں کی مرکزی عمارت \_\_ بھیے • کیا عمران مشودرمان کو تباه کرنے اور مهامیان کو بلاک کرنے میں K شیطانی قوتوں نے نا قابل تسخر بنادیا تھا۔ كامياب موسكا\_\_\_ يا\_\_خودان كاشكار موكيا \_\_خ شودرمان \_\_\_ كافرستان كے ممال ي ديكل ميں صديوں سے قاتم اليي انتهائي حيرت انگيزانجام -عمارت - جهان مكل شيطاني قوترن كاراج تقاء • کیا عمران شیطانی توتوں کے انتہائی خونناک عبال کوتوشنے میں كاجلا \_\_\_\_شيطاني دنيا كاايك الياشيطاني مذسب موخروشركي كامياب برسكا ---آ وبیش میں شرکی توتوں کی نمائندگی کرتا تھا . مہا دہان \_\_\_ کا جلا کاسب سے بڑا پیاری \_\_\_ مشیطان کا حصوص بردكار ادرشودرمان كاركهوالا \_\_\_ جرانتهائي فزنناك شطاني مُرا مرار - حیرت انگیز منفرد اوردلجیپ داقعات سے بھرائیر توت*ون كا حامل عق*ا . اكها الوكعانا ول حرجاسوسي ادبين يأدكا وحيثيت كاحال بنح كاجلا \_\_\_ جس كربردكاردن في عمران كوياكيثيا سيء غواكرك الي تبضير كلا - كا عران شيطان كا بروكاربن كيا- يا - ؟ يُوسَفُ برارُدُ. بِلَكِيهُ مِلْأَنُ \_ وہ لمحہ \_ جب خیر اور روشی کی تو توں نے عمران کوسی شودرمان کی تباسی اورمهامبان کی بلاکت کامشن سونب دیا . بچرکیا ہوا۔۔۔ ؟

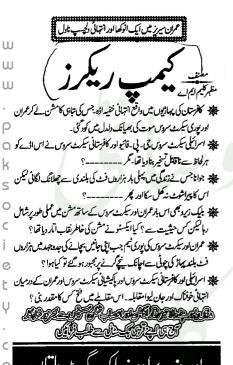

## عران سيرزش انتهائي وليب اور منفره اندازي كهاني

ريد فليك من الله

ریٹر فلیگ \_نوادرات چوری کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم جس نے مصر سے ایک نوادر چوری کرکے پاکیشیامیں فروخت کر دیا \_\_\_\_\_ سیکرٹ المیجنسی — مصرکی سرکاری انجنسی جس نے براہ راست نوادر کی چوری میں سرسلطان كوملوث كروما - كياواقعي سرسلطان اس چوري مس ملوث تفيديا میلی — سیرے ایجنس کی رکن جوسر لطان کی چوری کا جوت کے تر عمران کے فليث ير چينځ کې اور پرسرسلطان نے بھی اقرار کرليا ـــــکياواقعي ـــــ ریڈ فلیگ۔جس کا سربراہ ایک ایسا کوئی تھاجس کے بارے میں کسی کو بھی تصور تك نه تها \_\_\_\_ وه آدمي كون تها \_\_\_\_ ؟ روڈی \_ریڈفلیک کے ایکشن گروپ کا چیف جوریڈفلیک کے خلاف عمران کے ساته مل كيا \_ كيول \_ انتبالي حيت انكيز يحويش \_\_\_ كما عمران ريدُفليك كے خلاف مثن مكمل كرنے اور اس كے سربراہ كوسامنے لا نيس كلمياب بوسكا \_ يا \_ نهيس \_ \_ ؟ انتهائي حيرت انكيز اور لمحدبه لمحديد لتي بوئ واقعات 🗀 مسبس اورایکش ہے بھرپور منفواندازی کہانی

يوسف برادر زباك گيٺ ملتان



عمران سيريز مين ايك دنچيپ اور يادگار ناول لاسط اب سيط لاسٹ اپسیٹ ایک ایمامشن جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو فتح حاصل كرنے كے باوجود آخرى لمحات ميں شكست سے دو اور ہوتا يزا-لاسٹ اپ سیٹ ایک ایسامشن جس کالیڈر بلیک زیرو تھااور عمران اس کے ماتحت كام كررما تفا-انتهاني دليب چونيشنز -لاسث اپ سیث ایک ایبامش جس میں پاکیشیا سیرٹ سروں کو تمل طور پر نظرانداز كرويا كميا- كيون -----سینیر کنگ ایک ایساغیرمکی ایجنٹ جس کی کادکردگی کا مقابله عمران اور بلیک زیرو مل کر بھی نہ کرسکے۔انتہائی دلجیسے کردار۔ سینیر کنگ دیوقامت اور مارشل آرے کا ماہر ایجنٹ۔جس کی دوبدو فائٹ سیریم فائٹر بلك زيرو سے مولى - انتهالى خوفاك اور تيز رفتار فائث - نتيجه كيا لكلا ----وه کمچه جب سنسان اور ویران بهازیون مین عمران اور اس کیساتھیوں عمر کلی ایجنٹ سینٹرکنگ اور اس کے ساتھی اور کافرستان سیکرٹ سمویں کے چیف شاگل اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی انتہائی ہولناک جنگ۔ ایسی جنگ جس میں تمام فربق موت کے منہ میں بینچ گئے۔ 🖊 بلیک زیرو و توصیف عمران اور ٹائیگر علیحدہ علیحدہ اس مشن بر کام کرتے رہے؟

وہ لمحہ جب بلیک زیرونے عمران کی بات ملنے سے صاف انکار کرویا اور فیصلہ ایکسٹو پرچھوڑ دیا گیا اور ایکسٹونے عمران کے مقابل بلیک زیرو کی حمایت کروی ۔ ہے